بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِمُنِ الْكِتٰبِ لَفِى شِقَاقٍ مَ بَعِيدٍ ٥ ... إِنَّ الَّذِيْنَ الْحُتَلَفُوا فِى الْكِتٰبِ لَفِى شِقَاقٍ مَ بَعِيدٍ ٥ ... إِنَّ اللَّهُ كَالِبُ كَمْنَ مِن الْمَالِقَ مِن الْمَالِقَ مِن اللَّهُ كَالِبُ كَمْنَ مِن الْمِن الْمَالِقَ مِن اللَّهُ كَالِبُ مِن اللَّهِ كَالِبُ مِن اللَّهُ كَالِبُ كَمْنَ مِن اللَّهُ كَالِبُ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ كَالِبُ مِن اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

القران العظيم

وَالنَّحُريُفُ وَ وَالنَّحُريُفُ وَ وَالنَّحُريُفُ وَ النَّاتِ وَالْقِرَاءَاتِ

محمد عصمت ابوسلیم محمر سعیر چود ہری

سرسيد ميموريل لائبرىرى، لا ہور

#### جمله حقوق محفوظ هير

### القران العظيم والتّحريف بالروّاياتوالقراءات

علامه محمد عصمت ابوسلیم محرسعید چود ہری

PDF File January 2013 (205pages)
For Private Study of The Members of,
SirSyed Memorial Library

sirsyedmemlib@hotmail.com

sms 1st +92 03454246019

سرسيدهميموريل لائبرىرى، باغبانپوره، لا ہور۔

### بسم الله الرَّحمن الرَّحيم ٥

## تحفظ قران كريم كى بِمثال انسانى جدوجهد

قران کریم دنیا کی واحد کتاب ہے، جس کی حفاظت کا باللفظ زبانی حفظ ،اورلفظ بہلفظ تحریر کا اتناز بردست انتظام اورا ہتمام کیا گیا، جس کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے۔
پھر رمضان کی تر او تح میں سالا نہ اس کا حفظ سننا اور سنا نا مزید ہے۔
پیر معمولی انتظا مات دیکھیے ،
جہ دنیا کی کئی زہری اغمہ نہری تا کہ ایس کے لیہ خوادہ دنیثہ میں ہو انظم میں ب

جود نیا کی کسی ندہبی یا غیر مذہبی کتاب کے لیے ،خواہ و ہنٹر میں ہو یانظم میں ، آج تک نہیں کیے گئے ،

اوردشمن کی جسارت دیکھیے ،

کے غیر متواتر روایات کے ذریعہ اختلاف قراءات، اور ترتیب نزول کے فتنے کھڑے کیے گئے۔

اوراس ہے بھی بڑھ کریے کہ حضرت محمد خانم النبیّین صَلَّی اللَّه عَلیه وَ سَلَّم کے براہ راست شاگر دہ صحابہ کرام رضی اللَّه عنهم کے متفقہ مصحف کے مقابلہ میں تر تیب نزول اوراختلاف قراءات کے نام پرکئی مختلف متن مصاحف کی نشروا شاعت کے لیے زور شور سے کام شروع کردیا ،غیر ملکی زرمبا دلہ کے وافر فنڈ مختص کیے گئے۔

ہمت سے نا دان شعوری یا غیر شعوری طور پراس قران مخالف تحریک کے آلہ کاربن گئے۔

میں رشد یوں کا خواب شرمند و تعبیر نہ ہوسکا۔

میں رشد یوں کا خواب شرمند و تعبیر نہ ہوسکا۔

میں رشد یوں کا خواب شرمند و تعبیر نہ ہوسکا۔

تحفظ قران کریم کی اس جدو جہد میں جوسعید روحیں آگے آئیں ان میں مرحوم محمد عصمت ابوسلیم اور ڈ اکٹر محمد سعید چود ہری بھی شامل تھے۔ پیش نظر مجموعہ بھی اسی دور کی باقیات میں سے ہے۔ بھی اسی دور کی باقیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کوقبول فر مائے ،اور حق پہندوں کومستفید فر مائے۔

محمد طاهر (صدرقر آنی مرکز و دار الموطا، کراچی)

## قران کریم سب کے لیے!

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَآ اَنُزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشُتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيُلا ٱولَئِكَ مَا يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ اِلَّاالنَّارَ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوُمَ الْقِيامَةِ وَ لَا يُزَكِّيهُمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ اللِّهُ ٥ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشُتَرَوُ االضَّلْلَةَ بِالْهُدٰ ي وَالْعَذَابَ بِالْمَغُفِرَةِ فَمَآاصُبَرَهُمُ عَلَى النَّارِ ٥ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخُتَلَفُوا فِي الْكِتٰبِ لَفِي شِقَاقٍ مبَعِيدٍ٥ (البقرة2:176-174)

### ترجمة

الله کنام سے جو رحمٰن، جو رحیم۔ بے شک جولوگ چھیاتے ہیں، جوالله نے اپنی کتاب میں اتاراہے، اوراس چھیانے کے عوض میں حقیر معاوضہ قبول کرتے ہیں ، بەلوگ اپنے بیٹوں میں محض آگ ہی بھرتے ہیں۔ ان لوگوں سے الله قیامت کے دن ناتو کلام کرے گا، اورندان کا تز کیه کرے گا۔ان کے لیے بس عذاب در دناک ہے۔ یمی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت اور مغفرت چھوڑ کر گمراہی اور عذاب کا سودا کیا۔ دوزخ کےمعاملہ میں انکی ڈھٹائی اور جرائت برجیرت ہے! بیاس کیے کہ الله نے اپنی کتاب فق کے ساتھا تاری ہے۔ اور جولوگ اللّٰہ کی کتاب کے منتن میں اختلاف کرتے ہیں، وہ سب کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ (البقرة2:176-174)

#### هدية

دنیاو ما فیها کی افضل ترین معیّت!

نبی اکرم خَاتَمُ النَّیین حضرت محدرسول الله صلی الله علیه وسلم،

زوجة الرّسول امّال خدیجة الکبری می اور رسول الله کے صدیق الحبیب ابو برصدیق الحبیب ابو برصدیق الحبیب ایو برصدیق المحبیب ایو برصدی المحبیب ایو برصدی المحبیب ایو برصدیق المحبیب ایو برصدی المحبیب المحبیب

جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی کتاب قران کیم کوپڑھالورلکھا اور تحسین و آفرین! ہرسعادت مند کے لیے حس نے قران کریم کوہم تک مکمل غیر متبدل حالت میں پہنچانے کی اللہ اور رسول کی ذمہ داری میں حصہ لیا!

اللہ اور دل و جان سے اس بات کی شہادت دی!

کرسول اللہ نے امت تک قران کریم پہنچانے کاحق اداکر دیا۔

(دُضِی اللّٰهُ عَنْهُمُ وَ دُضُوا عَنْهُ)

اور ہم پناہ میں آتے ہیں! الله رَبُّ الْعِزَّت كى! أئمَه اختلافات قرأت، نام نها دشيوخ القران، اختلاف يسند شيوخ الإحاديث، کے قران مخالف اعمال سے ،جنہوں نے اس دنیا کی افضل ترین معیّت! محمررسول الله سلى الله عليه وسلم ، زوجه رسول خديجة الكبرى رضى الله عنه ، اور خليفة الرسول الراشد المهدى ابوبكرصديق برضى اللهعنه كاسب سے بہلے قران لكھنا، روايت كرنا مناسب نہيں سمجھا، اورتحریف یارٹی کے مطلب کی روایات نقل کرتے امت كودارالبوارتك لے آئے، جہال كوئى يو جھنے والانہيں۔ ...الَمْ تَرَ الِي الَّذِينَ بَدَّ لُوُ انِعُمَتَ اللَّهِ كُفُرًا وَّ اَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ٥ جَهَنَّمَ يَصُلُونَهَاوَ بِئُسَ الْقَرَارُ ٥ (ابراهيم14:29-28)

وَالَّذِينَ الْمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمُ يَسُعَى بَيْنَ اَيُديُهِمُ وبَايُمَانِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ اَتُمِمُ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرُ لَنَاجِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديُرٌ٥ (التحريم 86:8)

### محرعصمت ابوسليم

(Jan.2nd, 1931-Nov.22nd, 2010)

قارئین کرام! اس کتاب کی بنیاد ،استاد محترم کا ایک مقاله، '' قران کریم اور خود ساخته اخته اخته اختان کریم اور خود ساخته اختلاف قراءات' ہے۔اس مقاله کا تعارف ، تَعَلَوُ اللّی تَکِلَمَةٍ سَوَآءٍ م بَیْنَاوَ بَیْنَکُمُ!

آپ کے خصوصی مطالعہ کے لیے پیش خدمت۔

# تَعَالُوا اللَّي كُلِّمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَا وَ يَيْنَكُمُ!

**مــقاله** ،'' قران كريم اورخودساخته اختلاف قراءات''،استاذی محترم علامہ محمد عصمت ابوسلیم رحمت اللہ علیہ نے چند دوستوں کی فر مائش پر لکھااورمسودہ و فات ہے کچھ عرصه پہلے راقم الحروف کواس خواہش کے ساتھ عنایت فرمایا کہ ہم دونوں اسے کمل کریں گے۔ اختلاف بیدا کرنایا اچھالنا اچھی بات نہیں ، مگردشمن انسانی سطح پر سوچتا ہے نہ ہی عمل کرتا ہے۔اختلاف قراءات تجریف بارٹی کی جانب سے خصوصی مقاصد کے تحت عمداً بپدا کیا گیااور بہت محنت ہسر مایہاوردہشت گردی کے زور برخوب پھیلایا گیا ،اور پھیلایا جار ہاہے۔ اين اين وقت پر آله كار بننے والے ائمهُ اختلا فات ، نام نهاد شيوخ القران ، دورخ شیوخ الاحادیث اور سبعه رخ مقری حضرات نے بھی اس میں خوب حصہ لیا۔ روزی روٹی اور تن آسانی کے لیے عمراً ختلاف پھیلانے والوں کے ساتھ دلائل اور بحث وتمحیص ہےاختلا ف کو دور کرنا ، بہت ہی مشکل د کھائی دیتا ہے۔ مگر اللہ کی رحمت اور ہدایت مستقل مزاج قدم بڑھانے والوں کے لیےمو جودرہتی ہے۔ لاریب کتمسک بالقران سے ہرطرح کے دینی اختلافات بآسانی ختم کیے جاسکتے ہیں۔ میرافہم بیہے کہا گردین کے سی معاملہ میں اختلاف موجود ہے، مثال کے طور برنماز میں

رفع الیدین کا اختلاف مشہور ہے، تواس بات میں قران کریم نے یہ گنجائش نہیں چھوڑی کہ علاء کا ایک گروہ اپنے مقتدین کو لے کرعلیحدہ ہوجائے اور دفع الیدین کرتا پھرے اور دوسرا، اپنے مقلدین کیسا تھرفع الیدین نہ کرتے ہوئے علیحدہ شناخت بنائے۔ اور مزید بہ کہ دونوں برعم خویش خود کو مسلمان سجھنے والے گروہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثوں اور لڑائی جھگڑوں میں مصروف ہو کر فسلمہ فی الارض کے شراکت دارین بیٹھیں۔ کتابیں لکھنے پر آجا کیں اولائی بریدیوں میں جگہ کم بڑجائے اور بڑھنے والوں کے لیے مشکل صورت حال بن جائے۔ محض فاتحہ خلف الامام کے موضوع پر بڑھانے کے لیے کتابوں کی شکل میں بسیار با رخر موجود اند۔

یسب لا یکنی، غیرِ اسلام گرائی اور فقه بندی ہے۔ علاء کرام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ال بیٹے کرفیصلہ کریں کہ وفع الیدین کرنا ہے انہیں۔ اسے ہی اسلام کہا جائے گا۔
غیرِ اسلام صورت حال میں ناسلام ہوگا اور نہ کوئی مسلمان! دس بیس یاسو بچاس علاء کا اجماع کا منہیں دے سکا بالآخر ایک دن ایسے فیصلوں کے لیے مسلمانوں کو اللہ کنام پرل بیٹھنا ہوگا، اور اجتماعی سطح پرایک فیصلہ کرنے والی اتھارٹی کوقائم کرنا اور اس کے فیصلوں کودل سے سلیم کرنا ہوگا۔
اجتماعی سطح پرایک فیصلہ کرنے والی اتھارٹی کوقائم کرنا اور اس کے فیصلوں کودل سے سلیم کرنا ہوگا۔
میں غیرِ اسلام کا نقطہ نظر من وعن اختلافات کے بارے میں اسلام اور اس کے مقابلہ میں غیرِ اسلام کا نقطہ نظر من وعن اختلافات و راء ات پر بھی لا گوہوتا ہے۔ یہاں بھی اس بات کی گنجائش قران کریم نے نہیں چھوڑی کہ پہلے اختلاف قر اُت پر بنی روایا ت

اختلافات کوخدا کی رحمت سمجھا جائے ،بیرونی وسائل کے زور پر انہیں پھیلایا جائے اور سب
سے بڑا نداق یہ کہ خود ساختہ ہزار ہا اختلافات کے ساتھ امت میں وحدت اور یکجائی کی
با تیں کی جائیں،مقالے لکھے جائیں اور کانفرنسوں کا انتظام کیا جائے۔ اسے غیرِ اسلام
گمراھی (البقرة 176:25) اور تفرقه بازی تو کہا جاسکتا ہے اسلام نہیں۔

قارئین کرام! اگراختلاف امت دهت ہے، تو کیا اتفاق اوراتحادِ امت زحمت ہے؟ نہیں! ہرگرنہیں!

اگراختلاف امت رحمت ہے، توجناب!

اتفاق اوراتحادِ امت، اختلاف ِ امت ہے بر کی رحمت ہے،
ہمیں اتفاق اور اتحادِ امت کی بات کرنا ہوگی اور اتفاق اور اتحادِ
امت کار استدا پنانا ہوگا، چاہے شیوخ الا حادیث کو بیا چھانہ لگے۔
میری قابل احرّ ام سعیدروح شیوخ القران، شیوخ الا حادیث، اور معزز مقری حضرات
ہے گزارش ہے کہ تے بھی سرخروہونے کاوقت ہے۔ اختلافات اور فرقہ بندی کے

ساتھ وقت پہلے ہی بہت گزر چکا ہے اور مزید بھی گزر جائے گا۔ ہوسکتا ہے اختلافات میں مفادات د کھائی دیں ،مگر مقدر محض دار البوار ،جہاں کوئی پوچھنے والانہیں ، ہر طرح کی تباہی مزید ہوگی۔

جن احباب نے علا مہ محمد عصمت الوسليم رحمت الله عليہ سے بالمشافه استفاده كيا ہے وہ اس بات كى گوائى دية ہيں كه وہ بنيادى طور پر الله اور رسول كے رضا كار تھے، انتهائى ساده طبیعت كے مالک تھے دوستی خوب نبھاتے تھے لاہور میوسیل كارپوریشن كى ملازمت ، پنجاب يونيورسٹى سے ایم اے عربی، اخبار العرب لاہور اور عراقی سفارت خانہ اسلام آباد میں كئى برس اردو ، عربی اور اگریزی زبانوں میں بطور مقوم و مؤلف كام كيا۔

دوعد دخیم **عوبی ارد و لغات** بازار میں دستیاب ہیں۔اس کےعلاوہ بے شارتفسیری مقالات لکھے۔حیات مسیح علیہ السلام اور اُخروی زندگی ان کامن پسندموضوع تھا۔

"ابن مریم علیهما السلام" کے علاوہ ایک کتاب اُخوری زندگی کے موضوع پرشائع ہوکر اہل علم احباب سے داد وصول کر چکی ہے۔ اس کتاب کے نئے ایڈیشن کا مسودہ موجود ہے۔ ان کی کتابیں سرسید عمیموریل لائبریری لاہور سے کم قیمت پردستیاب ہیں۔
علامہ صاحب عربی زبان اور گرام میں خود ایک تسلیم شدہ ا تھارٹی علامہ صاحب عربی زبان اور گرام میں خود ایک تسلیم شدہ ا تھارٹی شدے۔ اس حقیقت کے اعتراف میں است اذی الے مکرم علامہ رحمت اللہ طارق رحمت اللہ است میں است ادی الے مکرم علامہ رحمت اللہ طارق رحمت اللہ است میں است ادی الے میں است ادی اللہ میں ادی اللہ میں است ادار اللہ میں است ادی اللہ میں است ادی اللہ میں است ادار اللہ میں است ادار اللہ میں است ادار اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں است اللہ میں ال

سے یہ اس کے پچھ مقالات کواپنی اسلامی تحقیقی کتابوں میں خصوصاً تفسیر میزان القران میں علیہ نے ان کے پچھ مقالات کواپنی اسلامی تحقیقی کتابوں میں خصوصاً تفسیر میزان القران میں من وعن شامل فرمایا۔ راقم الحروف،علامہصاحب کے **خساضل** ثاگردوں ہے دابطہاور تعاون کے ساتھ، قارئین کرام کے علم دوست سوالات اور مباحث کے لیے حاضر ہے۔ میری زندگی کے بعد بھی علامہ صاحب کے فاضل شاگر دیہذمہ داری نبھانے کے یابند کیے گئے ہیں۔ ہمیں کتاب کے بارے میں آپ کی قیمتی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا۔ يَائِيُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا تُوبُوُ آاِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُو حَاط عَسٰى رَبُّكُمُ اَنُ يُكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيّاتِكُمُ وَيُلُخِلَكُمُ جَنَّتٍ تَجُرىُ مِنُ تَحْتِهَا الْإَ نُهٰرُ يَوُمَ لَا يُخُزى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ امَنُوا مَعَهُ نُورُهُمُ يَسُعِي بَيْنَ ٱ يُدِيهِمُ وَبِاَ يُمَا نِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَآ اَ تُمِمُ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرُ لَنَاجِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ٥ صدق الله العظيم و الصَّلُوة والسلام على خاتمُ النّبيّن والسلام مع الاكرام

محمر سعید چود ہری

## مركب جهالت: ابهامة رشد لا بورىجامعة لابور الاسلامية (رحمانيه)

کے کیا ہے البقر آن البکریہ والبعلوم الاسبلامیہ کارجمان ہے۔ جون 2009 کا شارہ قراءات نمبرکا پہلاحصہ ہے۔

### مجلّہ کے کارپردازان نے اس کے سرورق پرسوال اٹھایا ہے کہ

'' ابیا صاحب علمشخص جواس تقین کے باوجود کہ بلاد اسلامیہ میں کروڑوں ا پیے سلمان آباد ہیں جو برصیر یا ک وہند میں مروجہ روایت حفص کے برنکس روایت ورش ،روایت دوری اور روایت قالون میں صدیوں ہے قرآن پڑھتے ملے آرہے ہیں اور امت مسلمہ کے جمیع مکاتب فکر: حفیہ (بربلوبہ اور دیوبندیہ)، شافعیہ، حنابلہ، ظاہر ہے، شیعہ اور اہل حدیث وغیرہ اس بمتفق ہیں کہ مروجہ قراء ات اللہ کے رسول سے تابت ہیں اورصد بوں سے عالم اسلام کے معروف فقہی مدارس اور بونیورسٹیوں میں بڑھی بڑھائی جارہی ہیں، یہ کہنے کی جرات کرے کہ اللہ تعالی کی صفت شہید کے باوجود ہزاروں مدارس، لاکھوں طلباء اور کروڑوں عوام قرآن کے بیجائے فتنہ م کی درس وتدرس اور تلاوت میں مصروف ہیں اور بیسیوں اسلامی مما لک کی وزارات اوقاف ریایتی سطح پر'' فقینیم'' کوقر آن کے نام سے شائع کررہی ہیں ، وہ کیونکر المی سنت میں شار ہوسکتا ہے؟ یا اسکی ضالات میں اب کیا مانع یا تی رہ جاتا ہے؟"

قارئین کرام ایمیں بھت اھسوسے! کہ جامعة لا ہور الا سلاسیة (رحانیہ) کے شیوخ القرآن کی جانب سے بیطرز استدلال، مخبر شدک قراعات نمبر میں بالا بالاور بے جااستعال کیا گیا ہے۔

محبّہ کے سرورق پردیا گیاسخت زبان میں بیروال ،جس میں فتو کی بازی نیز واضح ہے،

ان نا منہ وشیوخ القرآن کی اجتماعی اور مرکب جھالت کا نچوڑ ہے،
اور جمیں ان کے قران مجید کے مبلغ علم کے بارے میں وافرآگا ہی فراہم کرتا ہے۔
اس کے لیے ملاحظ فرمائیں عنوان "اللہ تعالی کا جواب"۔

نیز 'خفید(بر کیو به اورد بوبندید) مشافعید منا باید مظاہریہ شیعه اور اہل صدیت ' فروں کا اس بات مرشفق ہونا کہ ''مروج قبر اءات اللّٰہ کے رسول سے نابت ہیں' ، کے بارے میں گزار شات کے لیے ملاحظہ فرمائیں ،اگلاعنوان' سات فرقوں کا متفق ہونا۔''

وَّ لَا يَسُتَقُد مِهُو نَ٥ (النّحل 61:16)" اورا كرالله لوكون يان كي ق تلفي (ظلم) برفوراً مؤاخذه كرتا هوتا توزمين بركسي جاندار كونه جچورٌ تا اليكن وه ايك وقت معين تك لوگوں کومہلت دیتا ہے،تو جب ان کا وقت معین آجائے گاتو اس ہے نہو ہ ایک ساعت بیجھے ہٹ سکیں گے ،اور نہ آ گے بڑھ کیں گے۔" (علامہ امین احسن اصلاحی) (2) وَمَا تَفَرَّقُوآ اِلَّا مِنُ ابَعُدِ مَا جَآئَهُمُ الْعِلْمُ بَغُيَّا مِينَنَهُمُ وَلَوُ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنُ رَّبِّكَ اللَّى اَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِى بَيْنَهُمُ طُوَاِنَّ الَّذِينَ اُورِثُواالُكِتنَب مِنُ ۚ بَعُدهِمُ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ مُرِيُبِ٥ (الشورى 14:42) "اوربیلوگ،وی کاعلم آنے کے بعد آپس کی ضد سے فرقہ فرقہ ہو گئے ،اورا گراللہ نے ایک خاص مدت تک مہلت نہ دی ہوتی ، تو ان کے درمیان فوراً فیصلہ کر دیا

نے ایک خاص مدت تک مہلت نہ دی ہوتی ، تو ان کے درمیان فوراً فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور جولوگ کتاب اللہ کے وارث بنائے گئے (صحابہ کرام ؓ) ، ان کے بعد ، وہ اس کتاب کے بارے میں ایک الجھن میں ڈالنے والے شک (اختلاف قراءت) میں مبتلا ہیں۔''

**قارئین محتوم**! مجلّہ *رشد کا شخت زبان میں سوال* اور الـلّٰه رب العلمین کے جوابات کے تناظر میں ، ان شیوخ *القرآن سے م*علوم کرنا جاہیے کہ:

(1) آپجامعة لابورالاسلامية (رحمانيه) كے كلية القرآن الكريم والعلوم الاسلاميه الاسلاميه ميں كيا پڑھاتے ہيں؟

(2)اورامت کے لیے کیے علماء تیار فرمارہے ہیں؟

(3) اگرمندرجه بالا دوآیات مبارکه کو چھپا نامقصود ہے ہو ملاحظہ فرمائیں:

إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَآ أَنُزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشُتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيُّلا .....

ترجمہ کے لیے ملاحظہ ہو،اس کتاب کا صفحہ 5 اور 6

(4) اگر جائے شبحے علمی سطیران آیات مبارکہ کی مخالفت کی جارہی ہے! (اَسُتَغُفِرُ الله)

تویہ تکذیب آیات اور تحریف کی واضح مثال طہرے گی۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انسان کو اختیار اور ارادہ عطافر مایا ہے۔ انسان اللہ اور رسول کی ہر طرح سیمخالفت بھی کرسکتا ہے ، مگر انسان کے اعمال خدا کے قانون کے مطابق ہی نتائج دیتے ہیں اور بالآخر حساب اللہ تعالیٰ نے اینے یاس رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الَّذِينَ اخُتَلَفُوا فِي الْكِتَٰبِ لَفِي شِقَاقٍ م بَعِيدٍ ٥

بے شک جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کے متن میں اختلاف کیا،

وہ مخالفت اور عناد میں بہت دور جارہے ہیں اور یوں ایک تھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔

دراصل! ہارے ایک دوست کے مطابق، جامعة لا بور الاسلامیة (رحمانیة) کے مربر البجامعه، محترم رئیس کے لمیة البقرآن الکریہ والعلوم السلامیه، اوران کے دفقاء کوشمر سے دورنہر کنارے کی مرسبزوشاداب گاؤل میں محض" پیش امام" کامنصب زیب دیتا ہے۔ سمات فرقول کامنفق مرونا: سرورق کے سوال کے ساتھ یہ فوٹ ہی کھی گئے ہے کہ:
"امت سلمہ کے جمعے مکاتب فکر: حنفی (بر بلیو بیاور دریو بندیہ) شافعیہ جنا بلیہ فطا ہر رہے شدید ورایل کے ساتھ یہ جنا بالبہ فطا ہر ہے شدید ورایل کے دریا ہے گئے ہے۔ کا شیعہ اور اہل صدیث وغیر واس مرشفق ہیں کے مروج قبر اوات اللہ کے درول سے ثابت ہیں۔ "

کُلُّو (Cutter) فوق و کے لیے ،جن کی شاخت علیحدہ ،عبادت گاہیں علیحدہ ، مرنے مارنے کے لیے عسکری بازو اور جدید اسلحہ خانے بھی نیز موجود ہوں ، 'جمیع مکا تب فکر'' اور''امت مسلمہ'' کے الفاظ کا استعال ایک علیحدہ لطیعہ ہے۔ فکرانسان کے ذہن میں ہوتی ہے،جب بیشدت پسندی میں بدل جائے اور نوبت ڈنڈے، مہلک اسلحہ اور دہشت گردی تک آ جائے ہو ''مکتبہ فکر'' کی اصطلاح اور''امت مسلمہ'' کی ترکیب قابل استعال نہیں رہتی ۔ غیرانسانی اور غیراسلامی سطح پر مکتبہ فکر کی با تیں ذیب ہی نہیں دیتیں۔ قابل استعال نہیں رہتی ۔ غیرانسانی اور غیراسلامی سطح پر مکتبہ فکر کی باتیں ذیب ہی نہیں دیتیں۔

اختلاف فرقہ بندعلاءی بنیادی خصوصیت، بلکے بین زندگی ہے۔ بقران، پڑھتے ہیں مگرہسم الله بعد میں پڑھتے اوراختلاف پہلے فرماتے ہیں۔ فرقہ بندی یہی تو ہے کہ بقران کی ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک ایک آیت بلکہ ایک جملہ تک علیحدہ موقف رکھتے ہیں محض بسم الله پر ہر فرقہ کا اپنا اپنا موقف ماوردوسروں سے اختلاف دیکارڈ پر موجود ہے۔ ہرایک گروہ کا علیحدہ درود شریف ہے علیحدہ شکل وصورت علیحدہ ٹو پی اورو مال ہے محض اذان سن کر ہتایا جاسکتا ہے کہ ریکون سے فرقہ کی مسجد ہے۔

فراقی مفادی بات ہم نہیں کرتے ،اس کے علاوہ ،ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے والے ،

بلکہ عین دہشت گردی ہے تھنم رسید کرکے خوش ہونے والوں کو ،کسی تاویل یا تفسیر ہے،اسلامی
مکا تب فکر میں ہرگز ہرگز شامل نہیں کیا جا سکتا۔اگر کسی کوخود سے یہ بات سمجھ نہیں آتی ،توعوام
الناس سے فیصلہ لے کرد کھے لیں۔

ایک لطبیفیم بی بھی ہے کہ اگر مندرجہ بالاگروہ (حنفیہ (بریکیویہ اور دریو بندیہ) مثافعیہ، حنالبہ ظاہریہ، شیعہ اور اہل صدیت وغیرہ فرقے نہیں ، مکاتب فکر ہیں تو پھر سوال ہے سب فرقہ بندعلاء ہے، بیا یک ایک اور دو دو مل کر سوچیں ، اور پھر سب اکٹھا ہوکر ارشاد فر مائیں کہ قران مجید کن فرقوں کی بات کرتا ہے؟

عبیر اسلام کمرائی : یہ سباتیں واضح نص قران نے فرقہ بندی کے دائرہ میں آتی ہیں ،

اور جہاں فرقہ بندی ہوتی ہے اسلام ہیں ہوتا۔

انسانی عقل ، آبیت مبار کہ البقر ہ 1762 کے دائرہ میں رہتے ہوئے ،
سیاق وسباق کا کھا ظر کھتے ہوئے ، اللہ کی لاریب کتاب، قرآن مجید فرقان حمید کے متن میں اختلاف کوغیر اسلام گراہی کے علاوہ کوئی اور جہت نہیں دے سکتی۔

فرق بناری بہرحال ظافِ قوان دغیرِ اسلام ہے، رسول اللہ ہے کہ جو لوگ دین اسلام میں تفوقہ بازی کرتے ہیں آپ کا ان ہے کوئی تعلق نہیں (الانعام 159،6)۔ قران کریم دین میں تفرقہ بازی کرتے ہیں آپ کا الرّوم 30:31-32)۔ اللّٰہ کا تھم ہے کہ دین کوقائم کرواور فرقہ فرقہ نہ ہوجاؤ (الشور کی 42:13)۔

معلوم کرنے کی اشد ضرورت ہے، کہ یہ سے کاڈے ہیں؟ اور ان کے پیچھے ان کے برے کون ہیں جنہوں نے قوان مخالف اعمال کے لیے انہیں شددے رکھی ہے....؟

نیز ریہ کہ آئییں اسکے لیے بھر پور تعاون کہاں کہاں سے فراہم رہتا ہے....؟

فرقوں کا ایک بات بر متفق ہونا: قارئین محرم!

اس گلاکاٹ فرقہ بندی کے ماحول میں اگر مختلف فرقے کسی ایک بات پر منفق ہوں گے ہو ضرور کسی مفاد پر کہ کی غلط بات پر ۔ در اصل بیا ہے آقا وس کے اشاروں پر امت سے رہا سہادین ایمان بھی چھین کراس کے بدلے میں جلدی سے مالی مفادات اکٹھا کرنا جا ہے ہیں۔

بالکل اس طرح جیسے ہمارے کر بہٹ ترین سیاستدان ،باری باری ہمتفقہ جمہوریت اور آئین کی رٹ لگا کر باہم اور کمال اتفاق کے ساتھ غریب اور بھو کے باکستانیوں کے منہ سے نوالہ اور بدن سے کپڑا تک چھین رہے ہیں۔ اور پی فطرت ہے **چیسلوں، گِدّھوں** اور دوسرےمردار خوروں کی ، جبوہ

قریب المرگ جانوروں کونوچ کھار ہے ہوتے ہیں۔

لهذا! ان كى يددليل كه:

"امت مسلمه کے جمعے مکاتب فکر: حنفیہ (بر بلیو به اور دبوبندی) ، شافعیہ ، حنابله، فظاہر به بندیہ الله کے دسول فظاہر بہ بندیہ اللہ کے دسول فظاہر بہ بندیہ بندیہ کے دسول سے تابت ہیں۔''

خودان کے اپنے موقف کے خلاف جاتی ہے۔ شایداسی لیے رشد قراءات نمبر کے دوسرے اور تیسر مے جلّہ میں اسے گرادیا گیا ہے۔

ان کی اس با**ت می**ں بھی وز ن<sup>نہیں</sup> ہے کہ

"مروجة قراءات الله كرسول سے تابت ہيں "

یہسبان روایات ہے ٹابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جن کی دین میں حیثیت اللہ کی کتاب قران حکیم کے برابر ہرگزنہیں ہے۔

یہ جی لطیفہ ہے کہ اہل حدیث حضرات روایات سے قران میں غلطیاں ، نشخ اور تضاد جیسے نقائض نابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ، بلکہ حدیث کوقران پر قاضی بھی مانتے ہیں۔ جبکہ اس بات کوتو یہ سب خود مانتے ہیں کہ ''حدیث کی روایت بالمعنی ''ہوئی ہے۔

رسول التد صلی الله علیہ وسلم کی مبارک زبان اطهر کے الفاظ کو، .

ایک داوی اینے قہم سے مجھتا ہے،اور پھراپنے مطلب کے الفاظ میں بیان کرتا ہے، اس کے بعد، دوسرا راوی پہلے کے الفاظ کواپنے قہم سے مجھتا ہے،اور پھراپنے ہی مطلب کے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ اسی طرح تیسرا، پھرچوتھا، پانچواں .... علی گھذالقیاس۔

کٹی نسلول بر مشمل متعدد رواۃ کے سلسلہ کے آخری راوی کے الفاظ کتابوں میں درج کیے گئے،اور آنہیں فرمان رسول کہ دیا گیا۔ بیکاروائی --- دیدہ اور دانستہ کی گئی،

تا کہرسول اللہ علیہ وسلم کے اداکردہ الفاظ اور ان کے مفہوم میں ایٹ مطلب کی تبدیلی کردی جائے، ایٹ مطلب کی تبدیلی کردی جائے، اور یہی اکثر روایات کا بنیادی مقصد ہے۔

احادیث میں عوبی زبان کی اغلاط اور ضعیف راویوں کے بارے میں اہل فن سے بے شارکتا ہیں موجود ہیں۔

بہت سی روایات درایت کے اصولوں پر پوری ہی ہیں اتر تیں۔

ویسے بھی احادیث پیش کرتے وقت قاہ یلوں کا سہارا بھی ہنوب کھل کھیل کرلیا جاتا ہے۔ بہت روایات کی اصل یہی ہے کہ ریشر ارت سے ،رسول اللہ سے محض منسوب کردی گئی ہیں ہنصوصًا وہ روایات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ،امھات السمؤ منین اور صحابہ کرام رضوان اللّٰه تعالی علیهم اجمعین کی واضح المانت کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کام میں تحریف بإرثی اوراس کے آلہ کارخوب الموث رہے ، اور ---- آج بھی بیباتیں و حی غیر متلو کہ کر پھیلائی جارہی ہیں۔

### مگرخدا کی رحمت،ان کے رجوع کے انتظار میں ہے۔

اختلافات کے امام: الله تبارک و تعالی کے جواب کے بعد دوبارہ سے رووق کی بات كرتے ہيں - كارسر واز ان محبّله رشد كے مذكور بالابيان سے معلوم ہوتا ہے كه ان كاتعلق الله سنت بلکہ اہل روایا یت ہے ہے، اور ان کے نزد یک ورش ، دوری اور قالون کی روایا یت والے قر آن برصغیریاک وہند کے استثناء کے ساتھ بھام اسلامی ممالک میں صدیوں سے بڑھے اور بڑھائے *جار ہے ہیں* ،جوہم جیسے بہت مسلمانوں کے لیے ، جو کسی فرقہ سے منسلک نہیں ،ایک تکلیف دہ اور نا قابل یقین انکشاف ہے، کیونکہ قران مجید کسی روایت برمبنی ہیں اور نہ ہی کسی روایت کامختاج ہے، بلكة قران كوالله كى نكراني ميس (البقيامة 75: 17) نبي كريم عليه البصلوة والتَّسليم ني بنفس نفیں،اس ترتیب،نقاط اوراعراب کے ساتہ مرتب حالت ہیں، **دین اسلام کے مرکز کی جانب سے** ،امت مسلمہ کے سپر دفر ملیاتھا جن الفاظ ،تر تیب اوراعراب دنقاط کے ساتھ وہ آج بھی کسی تغیر و تبدل کے بغیر مسلمانوں کے گھروں میں تلاوت کیا

جاتا ہے، یعنی اس میں سات ، دس یا چودہ قراءات کی گنجائش موجود نہیں۔ برصغیر میں حفص کی

قرائت کی بجائے اللہ کی رحمت سے امال حفصہ والا قران مجید پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ حفص، ورش، روری اور قالون نامی راوی ،صحابہ کرام کے عہد کے بعد وجود میں لائے گئے ، پس پردہ رکھے گئے ، یا نامعلوم اور انجانے بنے رہے۔

حفص ( 9 9 تا 8 1 اجری)، ورش ( 0 0 1 تا 7 9 1 اجری)، دوری ( 10 0 تا 7 9 1 اجری)، دوری ( 150 تا 246 تا 150 اور تا 120 تا 1

افلا یتد برون القران ؟ قران کم کا حاکمیت مین فرمان رسول الله صلی الله علیه وسلی الله علیه وسلی الله علیه وسلی مسلی الله علیه وسلی الله علی الله وسلی وجه سلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وجه سلی الله وسلی الله

### ممکن هی نهیں، کیونکہ قران مجید میں ارشاد باری تعالی ہے:

اَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرُانَ الْوَكَانَ مِنُ عِنُدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ وُا فِيُهِ اخْتِلَا فًا كَثِيرًا ٥ ( پس كياتم قران ميں تدبر بيس كرتے؟ اگر قران الله تعالیٰ کے سواکسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں بہت اختلاف یاتے۔) (النساء 82:48) میری گزارش ہے! مجلّہ رشد کے شیوخ القرآن سے کہوہ فر مادیں، کہ مندرجہ بالا آیت میں قران کو نسے اختلافات کی بات کررہا ہے؟ قران کریم عربیمتن کی کتاب ہے۔ یہاں بات قران کے متن میں اختلاف کی ہورہی ہے، ہم ہفسیر ،فقہ، تاویل ،اور فرقوں کے ملی اختلا فات کی ہیں۔ آپ کے مبینہ متعدد قرآن غیر اللہ کی جانب سے ہیں،اس کی بنیادی وجہ، ان میں موجود، اختلاف پسندوں کے لیے متن کے کثیراختلافات ہیں۔ عقل انسانی، آیت مبارکه البقرة 2:176 كسياق وسباق اورمعانی كدائره ميس رہتے ہوئے ،اللہ کی لاریب کتاب،قران مجید فرقان حمید کے متن میں مبینہ مردوداختلافات، کوغیرِ اسلام گمراہی کےعلاوہ ،کوئی اور جہت ، دینے سے قاصر ہے۔

ا ختلا فات: قارئين كرام! اين دل جكرتهام ليس----

ان کے بنائے گئے اختلافات کے امام، اُئمہ قراءات کے اختلافات کی تعداد، دس ہزار دوصد تینتالیس (10,243) بتائی جاتی ہے۔

مگرکھہریے!

ایک انتهائی زبردست فریب دیا گیاہے!

کیچھ چھپایا جارہاہے۔

ان دس ہزار دو صد تینتالیس(10,243) اختلافات میں سے اکثر ایسے

ہیں جن کے تحت مزید نیلی اختلافات بھی موجود ہیں۔

مثاليل ملاحظه فرمايئے:

سورة الفاتحة كالفظ ہے ملِكِ، اس كا اختلاف نمبر ہے 6، (6/10243) اوراس ایک لفظ کے اختلاف میں 15 عدد ذیلی اختلافات شامل کیے گئے ہیں۔ اسی سورة میں لفظ عَلَیُهِم کا اختلاف نمبر ہے 16، (10243) اور اس میں مزید ذیلی اختلافات 9 عددر دیکارڈیر ہیں۔ سورہ الفاتحہ میں19اختلافات بتائے جاتے ہیں،اگر ذیلی اختلافات شامل کریں تو اختلافات کی تعداد 60سے اوپر چلی جاتی ہے۔

سورة الاخلاص كاا يك لفظ ہے تُحفُوًا --- اس كے ليے اختلاف كانمبر ہے 10,237 ـ اس ايك اختلاف كے تحت 9 عدد مزيد ذيلي اختلافات ريكار ڈپر ہيں۔

اب بیآپ کی مرضی ہے کہ اپناسر پکڑ کر بیٹھیں، اپنا قبلہ درست کریں، اختلاف قراءات کی ہاتیں یکسرختم کردیں، اختلاف قراءات کی ہاتیں یکسرختم کردیں، یا تخریف یارٹی کی سخت محنت کے گن گائیں۔

اختلافات قراءات كداعى خواتين و حضرات خود ہى ارشاد فرمائيں، كدان كا ختلافات قراءات كى كل تعداد معلوم كرنے كے ليے 10243 كوكس ہندسہ سے ضرب دى جائے ، 5 ہے يا 7 ہے۔ حوالہ كے ليے ملاحظ فرمائيں:

معجم القراء ات القرآنية، الدكتوراحم مختارم، جامعة قابره، اور الدكتورعبرالعال سالم كرم، جاسعة الكويت، طبع ثانى 1988م، جاسعة الكويت) اوردگيركتب حفص صاحب بیدا ہوئے اور 180 ہجری میں وفات بائی۔ برصغیر ہندو باک میں جس قران کی تلاوت کی جاتی وہ فص صاحب 180 ہجری میں وفات بائی۔ برصغیر ہندو باک میں جس قران کی تلاوت کی جاتی وہ فص صاحب کی روایت بربینی بتایا جاتا ہے ، حالانکہ ان دونوں مما لک میں بائے جانے والے قران کے عام شخوں پر یہ کھا ہوائیں دیکھا گیا کہ فص کی روایت بربینی ہے۔ کسی سخہ کے حاشیہ میں چند اوراق پر یہ کھا ہوتا ہے کہ اس لفظ کو حفص نے کیسے پڑھا۔

ایے نوایک لطیفہ ہی کہا جا سکتا ہے! ....

کیونکہ بیہ کیسے ممکن ہوسکتا ہے کہ حفص صاحب کا دوسری صدی میں ایک راوی کے طور پرنمودار ہونے تک،عالم اسلام میں تلاوت کیا جانے والا قران ان صاحب کی روایت پرببنی ہو؟

احادیث وضع کرنے میں غلطیال: یکی واضح ہوا کہ تعلقہ احادیث وضع کرنے میں کمزوریاں اور غلطیاں رہ گئی ہیں۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک سازش کے تحت، جے 'فتنہ جُم' کہا جاتا ہے ، ان چارراویوں، حفص بورش بوری اورقالون میں سے پہلے کواس قران کاراوی بنا دیا جو کھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکز اسلام کی جانب ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مگرانی میں حفظ کے ساتھ ساتھ کتاب کی شکل میں اعراب ونقاط اور تر تیب سے کمل مدون حالت میں صحابہ کرائی میں حفظ کے ساتھ ساتھ کتاب کی شکل میں اعراب ونقاط اور تر تیب سے کمل مدون حالت میں صحابہ کرائی میں حفظ کے بیس چھوڑا تھا، جو خلیفہ راشد اول اور خلیفہ راشد دوم کے بعد امال حفصہ "کے بیس

محفوظ رہا۔ صحابہؓ نے اس ہے تمسک اور اس کی نشر واشاعت میں پوری تند ہی ہے کام لیا۔ جہاں تك باقی تین راویوں کا تعلق ہے ہوچونکہ انکی قراءات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كےمرتب ومدون كردہ قران كريم كى قر أت ہے مختلف ہيں اور قران ميں اختلاف پیدا کرنے کاموجب، فلہذااختلافی متن کی حد تک محض قابل رد و مرفوض ہیں۔ اس موضوع لیعنی *اختلاف قراءات* 'پر الوّحمٰن پبلشنگ ٹرسٹ ،کراچی کی طرف ہے شاکع كرده كتاب: **'اعجاز القرآن واختلاف قرأت'** جوجامع العلوم محدث العصر علامہ تمسناً عمادی مجیبی پیلواروی کی تالیف ہے، سیرحاصل بحث اور تفصیل کی حامل ہے۔،قار نین کرام سے مطالعہ کی سفارش ہے۔اس میں '' قراء سبعہ کا تعارف ' کے عنوان کے تحت: نافع بن عبدالرحمن بن ابي نعيم كمتعلق بنايا كيا ب كقبيله بخاليث یا قبیلہ جفویہ میں سے کس شخص کے آزاد کردہ غلام تصاور اصفھانی تھے۔ان کے والد ابونعیم تنے اور دادا کانا م عبدالرحمٰن تھا اور ان دونوں (والداور دادا) نے ساتھ ساتھ ہی اسلام قبول کیا تھا۔ *نافع* اسوفت کمس تھے۔ انکی کنیت البوروئیم بھی ہے اور البوعبد الرحمٰن بھی۔ ان کے دادا کا اسلامی نا م نعمان رکھا گیا تھا اور ابونعیم کنیت ، مگر کنیت ہی ہے وہ زیادہ مشہور ہوئے۔ تافع کی نسبت بھی باپ کی طرف بھی دادا کی طرف کی جاتی ہے۔ اس کئے تافع بن عبرالرطمن بھی کہے جاتے ہیں او*ر نافع بن ان بعیم بھی ۔ حدیثیں تو ب*متعدد تا بعین ہےروایت کرتے ہیں

### مگرقراءت میں بیشاگردہیں:

عبدالرحمن بن هرمز ك،اس ليعبدالرطن بن برمز كوبهي پيچان ليج ـ به لنگ کھاتے تھے(لَنگُڑ اکر چلتے تھے)اس لیے **ا<sub>عب ج</sub>ے بھیمشہور ہیں ۔***ابودا ؤو***ان کی کنیت** تھی۔ربیعہ بن الحارث بن عبدالمطلب الھاشمی کے **غلام آزاد کردہ** تھے۔بعضوں نے محد بن ربیعہ کا غلام لکھاہے ان کامفصل تذکرہ'' تہذیب التہذیب جلد 6 صفحہ 290 سے صفحہ 291 تک ہے۔ *تنا بحر ۃ الحفاظ می*ں ہے کہ بی کا تب المصاحف بھی تھے،قرآن مجید لکھا کرتے تھے۔117 ہجری میں وفات یائی ۔ *ابوعمر الدانی* جومشہور امام قراء ت کھے جاتے ہیں ،ان کا قول' تہذیب التہذیب' میں نقل کیا ہے کہ انہی (ربیعہ) سے نافع بن *ابی تعیم نے قر*ان کی قراءت زبانی س کر حاصل کی تھی *یعبدالرحمٰن بن ہرمز* کے والد کا نا م اسلام قبول کرنے کے بعد *کیبان رکھا گیا تھا۔ اس لیے* ان کولوگ کہیں *عبد الرحمٰن بن کیبان* بھی کہتے ہیں۔بعضوں نے ان کا سال و فات 110 ہجری لکھا ہے ،غرض بی بھی موالی ہی میں سے تھے اور اصفھانی الاصل تھے۔

بیمتعدد صحابہ ﷺ میں دوایت کرتے ہیں اوران سے متعدد محدثین حدیثیں لیتے ہیں۔ گراس کا کوئی ذکر نہیں کرتا کہ انہوں نے کس سے قران برڑھا تھا اور نہ رہے کہ کا فع بن عبر الرحمن بن افن عیم کے سوا اور بھی کسی نے نہ رہے کوئی لکھتا ہے کہ کا فع بن عبر الرحمٰ من بن افن عیم کے سوا اور بھی کسی نے

ان سے قران پڑھاتھا؟ اگراور بھی کسی نے ان سے قران پڑھاتھا تووہ کون صاحب ہیں؟

سیرهی می بات ہے کہ روایات میں یہ پہلو وضع ہونے سے رہ گیا ہے۔ ابو هم محمر بن بوسف جو مجھول الحال شخص ہیں وہ ابوار قرموی بن طارق سے روایت کرتے ہیں کہافع بن الخیم کہتے تھے کہ:

' میں نے ستر تابعین ہے قرا ان کی قراء ت اخذ کی ہے۔''

کاش ان ستر میں ہے صرف سات کے نام ہی وہ بتا دیتے۔ اس کیے کہ ان کی قراءت کی روایتیں جتنی ہیں تقریباً سب انہی ایس مرز ایک غلام آزاد کردہ ہی ہے ہیں۔ حدیثیں البتہ وہ اوروں سے دوایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
سے دوایت کرتے تھے۔ ابن حجراحادیث میں ان کے شیوخ کاذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ولمنافع عن الاعرج نفسه مائة حديث أخرى وعنه اخذ القراءة و (اور نافع كي إس عبرالحمن بن برمز) اعرج سے فاص ان سے سوحدیثیں دوسری تھیں۔ (یعنی جواور شیوخ سے ان کونہ کی تھیں) اور انہیں سے نافع نے قراءت حاصل کی تھی)

عنه کالفظ جملے سے پہلے آنامفہوم میں حصر پیدا کرتا ہے اس کور بی ادب کے ابتدائی درجوں کے طلبہ بھی جانتے ہیں۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ افعے کو قراءت کے اختلافات کی واقفیت صرف عبدالرحمن بن ہرمزاعرج ہی ہے حاصل ہوئی تھی اور نافع نے قران کی قراءتوں کو صرف آئیس سے

پڑھاتھا۔ دیکھئے" تہذیب المہذیب 'جلد 10 صفحہ 8،7 اور 40۔ یہ حصران کے ان شیوخ کے مقالیلم میں ہے جن کاذکرابن مجرنے تہذیب المتہذیب میں ان کر جے میں پہلے کیا۔ جو صحابہ گل اولا دیا اکابرتا بعین تھے جن سے سرف حدیثیں انہوں نے لین تھیں ، وہ لوگ ب چار ساختلاف قراءت سے کیا واقف ہوتے جوان سے سکھتے۔ اس کے ماہرین قو صرف عجمی لوگ تھے جو عربوں کے آزاد کردہ غلام تھے۔ جن کا اصل مرکز کوفہ تھا۔ مدینہ کے قدیم باشندے جو عہد نبوی سے مدینہ میں رہے یا حابہ کی اولاد میں سے جو مدینے ہی میں پیدا ہوئے میا وہ موالی جو سے مخلص مسلمان تھے اور جس خاندان سے تعلق ہوئے ،ان کے ہوکرر ہے ،ان کوؤ اختلاف قراءت کا سے علم ہی نہیں۔

ابن جر" تهذیب التهذیب عبد 11 صفحه 325 بزیر بن رو مان الاسدی ابوروح المدنی آل زیر کے غلام آزاد کردہ کے ترجمہ کے آخر میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے عبر الله بن عبر الله بن عبر الله الله عبر الله الله عبر الله بن عباس بن الی ربعیہ کون تھے؟ .....

ان کابیت نه ملا کیونکہ ضرت عبداللہ بن عباس (بن عبدالمطلب) تو ہوہیں سکتے ،
اورابن الی رہیعہ کا پیتہ کہیں نہیں ملتا۔ اگر ہیکہا جائے کہ بمن رہیعیہ کالفظ غلط ہے ، ملطی سے اتنا اضافہ طباعت میں ہوگیا ہے اور مراد حضرت عبداللہ بن عباس ہی ہیں۔ تو یقیناً ان سے صرف قرآن ہی ہی نہ بڑھتے وہ تو حدیثوں کے بحرف خارتھے جس طرح اوروں سے حدیثیں سی تھیں اسی طرح ان سے نہ بڑھے وہ تو حدیثوں سے کر خوارتھے جس طرح اوروں سے حدیثیں سی تھیں اسی طرح ان سے

حدیثوں کے سننے کا ذکر کرنے کے بعد لکھا جاتا کہ

قرأعليه القرآن لينى اوران عقرآن بهى يراهاتها-

جب اییانہیں ہے، ان ہے سرف قرآن ہی پڑھاتو یقیناً یے مبداللہ بن عباس بن الی رہیعہ

کوئیغیر معروف مجھول الحال شخص ہیں جن ہے ائمہ رجال بالکل ہے خبر ھیں ا

اورموالیشم کے ہیں،

جوکوفیوں کی طرف ہے صرف اختلاف قراءات کے ایجنٹ تھے۔

کوفہ کے مرکز سے افع بن انعیم کے پاس بھیج گئے تھے۔ واللہ اعلم۔

بہر حال *نافع کے مذکور*ہ استاد *سزید بین رو مان بھی* آل زبیر کے غلام آزاد کردہ ہی

تے اور انہوں نے خود بھی قرآن ایک مسجھول الحال شخص عباس بن ربیعہ کے بیٹے

عبداللہ سے پڑھاتھا اور ان سے **صوف نافع** صاحب نے قرآن کی قراءت کاعلم حاصل کیا۔

قارئین جیران ہوئگے! کہ

بیافع بن انجیم صاحب اتنے بڑے امام اختلاف بنائے گئے ہیں ، کہ انہوں

نے دومختلف شاگر دوں کوعلیجدہ علیجدہ مختلف قراء تیں سکھائی ہیں۔

اصولی طور پر، شیوخ الا حادیث روایات سے استنباط کرتے ہوئے،

جوسلوك غيرمعروف اورمجهول الحال راويون والى احاديث سےكرتے

ہیں ، وہی سلوک ان کے لیے روار کھنا ہوگا۔

سید مودودی کی تحقیق : علامه تمناعمادی مرحوم نے سید ابوالا کلی مودودی مرحوم کی مبینه علمی وتاریخی تحقیق کا بھی ابطال کیا ہے کہ فع بن عبدالرحمٰن نے حضرت عبدالله بن عباس الله بن عباس اور حضرت ابو ہریر ہے ہے پورا قران پڑھا۔

حضرت ابو ہرریّا کی وفات 57 ہجری میں ہوئی تھی۔

ٹافعے اور حضرت ابن عباس کی وفات کے درمیان پورے سوہرس کا فاصلہ ہے ،اور ٹافعے اور حضرت ابوہر سریع کی وفات کے درمیاں ایک سوسے ایک سودو ہرس کا فاصلہ تھا۔ ٹافعے صاحب کی عمر کم از کم 125 برس کی ہوجب کہیں جاکریہ بات مانی جاسکتی ہے کہ ٹافعے نے ان دوبزرگوں سے قران پڑھا تھا۔

مگر*اب نافع* کی اتن کمبی غیر معمولی عمر ثابت کرنا ناممکن ہے۔ روابیت صنع کرنے میں بھول:

> آ گے چل کرعلامہ موصوف نے وضاحت کی ہے کہ نافع نے بالفرض سوسال سے کچھزا نکر کا کی ہو،

نو پهر بھی انہوں نے عہد خلفائے راشدین رضی الله تعظم کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ ۔

گویاروایت کایہ پہلوبھی صحیح طور سے وضع ہونے سےرہ گیا ہے۔

## بيدائش يه بهلے فراءت نافع يے منسوب:

اگراس وقت و بی قراءت پڑھی جاتی تھی جس کو نافع نے اختیار کیا تھا؟

تو کیااس وقت کے لوگ اسکو نافع کی قراءت ' بی کہ کر پڑھتے اور عمل کرتے تھے؟

جوقراءت نافع کی پیدائش کے قبل سے جاری ہواس کو نافع کی طرف منسوب کرنا

تو اس قراءت کی تو بین کرنا ہے۔ مگر واقعہ اس کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ:

نافع کی پیدائش کے قبل کے لکھے ہوئے مصاحف اس وقت بھی موجود ہیں جیسے حضرت عثمان ، حضرت علی اور بعض دوسر صحابہ یا اکا برتا بعین کے خطوطات۔

مگر ان میں سے ایک بھی نافع کی قراءت کے مطابق نہیں ہے۔

مگر ان میں سے ایک بھی نافع کی قراءت کے مطابق نہیں ہے۔

مگر ان میں سے ایک بھی نافع کی قراءت کے مطابق نہیں ہے۔

مگر ان میں سے ایک بھی نافع کی قراءت کے مطابق نہیں ہے۔

علامه صاحب ابن وہیب کی اس روایت پر کرلیث بن سعد کہتے تھے:

اُکٹر کُٹ اُھُل المَدِیُنَة وَ ھُمْ یَقُولُونَ قِراءَ تُو نَافِع سُدَّة یُ

(لیث بن سعد کہتے تھے ہیں نے اہل مدینہ کو کہتے ہوئے پایا کٹافع کی قراءت سنت ہے،

یعن عہد نبوی ہے اُس وقت تک برابر سارے صحابہ اُور تا بعین اس کے مطابق پڑھتے آئے۔)

مگر ایسا ہوتو کہنا یہ چا ہے تھا کہنا فع کی قراءت و ہی ہے جوقر اءت مسنو نہ ہے۔

گویا یہاں بھی واضعین احادیث سے ناد انستہ غلطی سرز دہوئی ہے۔

متن ہے یہ میں فاہر ہے کہ بیروایت مرکز اسلام ہے باہ بیٹے ہوئے کسی فرد کی وضع کے متن ہے کہ بیروایت مرکز اسلام ہے باہ بیٹے ہوئے کسی فرد کی وضع کے دوایت خالص تحریف کے مقصد ہے وضع کی گئی۔

علامہ صاحب کے زدیک اس قسم کی بات کرنے کی وجہ بیتھی کے عبداللہ بن و ہیب بھی قریش کے آزاد کردہ غلام تھے قریش کے آزاد کردہ غلام تھے اور نافع بھی اور نافع بھی اور نافع بھی ازاد کردہ غلام تھے اور نافع بھی اور نافع کے دونوں استاد بھی آزاد کردہ غلام تھے اور بیسب مجمی تھے اور اختلاف قراءت کی تحریک ان غلاموں کی چلائی ہوئی تھی ممکن ہے کہ آنہیں استعال کیا گیا ہو۔ عبداللہ بن وہیب (125 تا 197 ہجری) اور لیث بن سعد (194 تا 175 ہجری) نافع کی طرح دونوں ہی اصفھانی الاصل تھے۔

نافع کی قراءت کی غلط تعریف: علامهٔ صاحب کے مطابق اسے پروپیگنڈے، اتن جدوجہداورائی گہری سازش کے باوجود نہ مصر میں نافع کی قراءت چل سکی نہدیئے میں اور نہ ہی دنیا کے کسی حصہ میں۔ اسی طرح بعض اکا برامت کی جانب جونا فع کی قراءت کی تعریف منسوب کے گئی ہے وہ یقیناً غلط طور سے منسوب ہے۔

مقالول: (120-200ہ جری) میں میں اقب ہے ، نافع بن عبد الرطن کے شاگر د اور ... نبیٹ بہر سے تھے۔ تہذیب التہذیب میں ، جوصحاح سنہ کے راویوں کی کتاب ہے قالون کا کوئی ذکر نہیں۔ ان کے والد آزاد کردہ غلام تھے۔ ا و ریہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ *لسیان المینزان میں جو خاص کر* **ضعیف** اور **مجروح** راویوں کی کتاب ہے ،*ابن حجر*نے ان کا ذکر کیا ہے۔

ورش :(110-197 جرى) نافع كودستياب هونے والے دوسر براوي تھے۔

پورا نام *اوسعیر عثمان بن سعیر* اور لقب *ورش ہے۔*قبطی اور قرلیش کے آزاد کردہ غلام تھے۔197 ہجری میں وفات یائی۔

> وفات کے بعد انہیں مدینے کا قاری اور امام القراء مشہور کیا گیا۔ مگر ابن حجرنے ان کا ذکر کہیں نہیں کیا۔

ابن جرس طیمری: ابن جریطبری کی وفات 310 ججری میں ہوئی اور ان کی زندگی تک اختلاف قراءت کا وجود نہ تھا۔ اس وفت عجمیوں اور موالی شم کے لوگوں کے در میان صرف انزل القرآن علی سبعة احرف کا ڈھول پٹینا کافی سمجھا جاتا تھا اور چھ قراءتوں کے بارے یہ بتاتے تھے کہ حضرت عثال نے امت کو قران میں اختلاف سے بچانے کے لئے چھ قراءتوں کورک اور ضائع کر ادیا اور صرف ایک قراءت کو باقی رکھا۔ اس لیے حضرت عثال کے کہ اور شائع کر ادیا اور صرف ایک قراءت کو باقی رکھا۔ اس لیے حضرت عثال کے کا میں اور ایک ہی قراءت باقی رہی۔ حضرت عثال آئے جو دور میں مرکز اسلام کے سربراہ تھے۔ حضرت عثال آئے ہے دور میں مرکز اسلام کے سربراہ تھے۔ اس لیے اب ان چھ قراءات کی تلاش اور ان کاپڑ ھنا پڑ ھانا غیر اسلامی ٹھیرے گا۔ اس لیے اب ان چھ قراءات کی تلاش اور ان کاپڑ ھنا پڑ ھانا غیر اسلامی ٹھیرے گا۔

ابن جربطبری نے اپنی فسیر کے مقدمہ میں ضفحہ 25 کرلکھا ہے،

جن اگر کوئی ہو چھے کتم کس کتاب اللہ میں ایسے حروف واحدہ و مفردہ باؤگے جوسات مختلف

الخات سے بڑھے جاتے ہوں گرمعنی میں شفق ہوں تو ہمتم ہارے اس سوال کی حت کوتا ہم

کرتے ہیں اور اس کا جواب ہوں دیتے ہیں کہ ہم نے وکوئی کب کیا کہ وہ آج موجود ہیں۔

ہمیں توصرف خبردی گئی می کہ رسول اللہ نے جو بے راما تھا، انزل القرآن علی
مسبعة احرف --- ابن جریر کے زدیک سبعۃ احرف میں سے چھاتی ندہے۔

تحريف كانتظامات ، جعلى سكول :علامة تمناعاديٌ في الكهاه :

ابن جریری اس تصریح سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے وقت تک اختیاف قواء ت کے سات سکول قائم نہیں ہوئے تھے اور ابھی قراء توں کا بازار نہیں لگا تھا۔ صرف کونے کے متعدد گھروں میں چیکے چیکے افسانہ اختلاف قراءت کی گھروی پتی رہی تھی اور دسترخوان پرصرف موالی تسم متعدد گھروں میں چیکے چیکے افسانہ اختلاف قراءت کی گھروی پتی رہی اس سے اس کے ایسے لوگ تھے، وہی بٹھائے جاتے تھے، مگر سکول کا نقشہ کا غذیر بضرور بن گیا اور اپنا ایک آدمی ہرسکول میں رکھ دیا گیا تھا۔ مگر جہاں وہ سکول کا نقشہ کا غذیر بضرور بن گیا اور اپنا ایک آدمی ہرسکول میں رکھ دیا گیا تھا۔ مگر جہاں وہ سکول کا ہوتا بنا تھا وہاں کے لوگ مدت تک اس سکول سے پچھوا قف نہ ہوتے ، اور جو ہیڈ ماسٹر اسکول کا ہوتا وہ ایک طالب علم کی طرح ، وہاں کے محدثین کے پاس جاکر صرف حدیثیں سنا کرتا تھا۔ اس کا سکول کو فیے کے دار الندوہ میں ایک کاغذیر ہوتا تھا۔ یہاں پچھدن رہ کر ہر ہیڈ ماسٹر کو چیکے کے داز دارا نہ اسکول چلا نے کا طریقہ معلوم کر لینا پڑتا تھا۔

عبد الله الكالم المن الكالم المن الكالم المن الكالم الكالم المن المن البوسعية القارى مولى المراق الكالى الكالم الكالى ال

مح بہر بین جبیر: سائب بن ابی السائب کے آزاد کردہ غلام تھے۔ سائب اور عبداللہ بن سائب دونوں باپ بیٹا صحابی تھے۔ عبداللہ بن السائب کی وفات 65 ہجری میں ہوئی تھی۔ محابد بن جبیر کی پیدائش 21 ہجری میں زمانہ خلافت فاروق اعظم میں ہوئی ،83 برس کی عمر میں وفات بائی۔ تفسیر کے بڑے عالم بتائے جاتے ہیں۔ میں وفات بائی۔ تفسیر کے بڑے عالم بتائے جاتے ہیں۔

ابو بکربن عیاش نے اعمش سے پوچھا کہلوگ مجاہد کی تفسیر سے کیوں پر ہیز کرتے ہیں؟ تو اعمش نے جواب دیا کہ،

لوگ مجھتے ہیں کہ انہوں (مجاہد)نے اہل کتاب سے یو چھ یو چھ کرتفسیر لکھی ہے۔

الممش كوفى جوشيعه بھى تھاوران كے شاگر درشيد بھى ، كہتے تھے كہ باہم كہتے تھے كہ:

"اگر جم عبداللّٰہ بن مسعود كى قراءت كے مطابق قرآن بڑھتے تو جميں اس
كى حاجت نہ بڑتى كه اكثر حكم ابن عباس ہے عنی مطلب بوچھ لیتے ۔'

مجاہداورائے کوفی شاگرد: اگرائمش کی یہ روایت صحیح ہے اور و اقعی مجاہد نے ایما کہا ہے! تو تعجب اور سخت تعجب ہے کہ مجاهد نسے ایسنے کوفی اساتذہ اور تلامذہ سے عبداللہ بن مسعود والامصحف کیوں نھیں مانگ لیاتھا؟ مجاہد سے عبداللہ بن مسعود سے الامصحف کیوں نھیں مانگ لیاتھا؟ مجاہد سامب کے واق میں شاگرد سینکڑوں کی تعداد میں بتائے جاتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود گا ایک نسخہ ان سے باسانی حاصل کرسکتے تھے۔ بیشاگرد 90 فیصد کوفی تھے مجاہد مدس بھی تھا وران کی روایات بھی جھوٹی فابت ہوتی ہے۔

عبداللد بن مسعور گربہنان دراصل نه تو ترمخی کی روایت صعیم هے کہ: "عبداللہ بن معود فی نے مطابق کے مطابق کردیا کہ وہ اپنے مصاحف مصحف عثانی کے مطابق کرکے ضائع نہ کریں بلکہ اپنے حال پر باقی رکھیں اور مصحف عثانی کے طرف داروں سے اپنے مصحف کو چھپائے رکھیں، اور نه حضوت عبداللہ بن مسعود کے شایان تھا کہ وہ اپنے مراقی تلانہ وہ اپنے مصاحف کو چھپائے رکھنے تلانہ وہ اپنے مصاحف کو چھپائے رکھنے تلانہ وہ اپنے مصاحف کو چھپائے رکھنے

کاتھم دیتے۔ بیراری باتیں ان پر بہتان ہیں بلکہ جمع قرآن بعد صدیقی اور نظفی مصاحف بعد عثمانی کی روایات سربے سے موضوع هیں اور منافقین کی سازشوں کے تحت گھڑی گئی تھیں اور تھے بخاری، ترزی بنسائی ،اور مسند احمد وغیرہ میں داخل کردی گئیں ،اور ممکن ہے کہ کابر پرسلیمان الاعمش شیعہ کوفی کاافتر اء ہو۔

محابرصاحب کوفیوں کے ایجنٹ بن کرمکہیں اختلاف قواء ت کی کھچڑی چکے

خیال نہیں رکھا۔ ایک لطیف میہ بیجی ہے کہ مجاہد صاحب خیر سے رہتے تو مکنہ میں تھے، مگر ان سے قراءت کو فیوں کی ایک جماعت سیکھتی تھی ۔

وضع احادیث میں الیی خامیاں پہلے بھی بیان کی جاچکی ہیں۔

### الوغمروبن العلاالبصرى التميمي.

و لا دت 68 ہجری و فات 154 ہجری عمر 86 سال ،ان کے شیوخ میں ہے: (1) حمید بن قبیس الا عرج ابو صفوان الم کی الاسدی نے جواسدیوں میں ہے کئی کے ازاد کردہ غلام تھے ابو عمرو بن العلاء ہے 24 برس پہلے 130 ہجری میں و فات یائی۔ مجاہد سے حدیث روایت کرتے ہیں، مگران سے قران پڑھنے کاذکر نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی نہیں بتا تا کہ انہوں نے فن قراءت کس سے سیھا۔ ان کے ترجمہ میں ان کوقاری یا مقری بھی نہیں کہ ان سے ابوعمرو بن العلاء نے قران پڑھا تھا۔ گویا اس بارے میں روایات وضع ہی نہیں کی جا سکیں۔

(2) کی بن ہم المروزی البصری مرو کے رہنے والے تھے، بھر ہے میں آ بسے تھے پھر مرومیں قاضی بھی مقرر ہوئے تھے۔ شراب نوشی پر معزول کیے گئے ۔ بڑے ادیب، ماہر عربیت عالم لغت اور مشہور نحوی مشہور کیے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں قرآن مجید برسب سے پہلے نقطے لگائے تھے۔ یہ بھی مط نظر ھے نحو میں ابوالا سووالدولی کے شاگر دیتھے۔ وفات 89 ہجری میں عمروبن العلاء سے 65 سال قبل ہوئی۔ اس لیے ان سے عمروبن العلاء کا پڑھنا مشتبہ ہے۔

بغیر نقطوں کے جعلی قرآن علامہ تمنا عمادی مرحوم کی تحقیق کے مطابق کونے والوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود گی وفات کے بعد بے نقطوں کے قرآن لکھنا شروع کیا اور مشہور کیا کہ عبداللہ بن مسعود گی نے فرمایا تھا کہ قرآن میں نقطے نہ لگایا کرو جسکی وجہ سے کوفہ بھرہ وغیرہ میں غیر منقوط قرآن موجود تھا ، یون تحر لف پارٹی کے لوگوں نے موقع بنالیا کہ یعلمون کو تعلمون پر بھی مشہور کیا گیا کہ اس خرابی کو محسوس کے بھی مشہور کیا گیا کہ اس خرابی کو محسوس کے بہلے بے جیٹی بن یعمر نے اپنے مصحف پر محسوس کے بہلے بے جیٹی بن یعمر نے اپنے مصحف پر

نقطےلگائے پھران کے سمجھانے سے دوسروں نے بھی ایبا کیا۔

علامہ موصوف کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن ھے کہ جس نے عربی رسم الخط وضع کیا اُس نے نقطے وضع نہ کیے ھوں اور بعد میں آنے والوں نے نقطے ایجاد کرکے لگائے ہوں۔

قرآن اپنی زبان کوم بی مبین کہتا ہے، قُر انَّا عَرَبِیًّا غَیُرَ ذِی عِوَجٍ لَّعَلَّهُمُ یَتَّقُونَ ٥ (الزمر 39: 28) اور ... هذا لِسَانٌ عَرَبِیٌّ مُّبِیُنٌ ٥ (النحل 16: 103) اور معلوم دیتا ہے کہ ان شیوخ الا حادیث کا ان آیات مبارکہ پر بھی ایمان ہیں۔

علاوہ اس کے جبرسول اللہ نے اپنے ماحول کی زبان (عربی جبین) میں قران سنا دیا ،حفظ کروا دیا ،کھوا دیا ، عمل پیرا ہوکر دکھا دیا ، سننے والوں نے یہاں تک کہد دیا کہ آپ نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچا نے کا حق ادا کر دیا ،تو پھر ان باتوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اس میں اب سوائے دنیاوی مفادات کے اور کیا محرک باقی رہ جاتا ہے؟
سعید بیر میں جبیر بین ہشتا مم الاسماری: اسدیوں کے آزاد کردہ غلام تھے اور کوئی تھے۔

ابن الاضعث کے ساتھ مل کر خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان کے خلاف باغیانہ خروج کیا۔ ابن الاشعث کوشکست ہوئی تو یہ بھاگ نکلے اور چھتے پھرے۔ ایک مدت بعد مکہ معظمہ میں گرفتار ہوئے اور 90 ہجری میں 49 سال کی عمر میں مارے گئے۔ محدثین کے نزد یک سعید بن جبیر خواہ کتنے ہی بڑے محدث اور ثقہ تھے مگر ان کے ترجمہ میں یہ مذکور نہیں کہ وہ قاری یا مقری تھے، نہ کسی

نے بیکھاہے کہ *ابومر بن العلاء* یا کسی اور نے ان سے قرآن پڑھاتھا۔

گویاواضعین احادیث سے بیر پہلو بھی سے طور سے ضع ہونے سے رہ گیا۔

تحاج بن بوسف: به بات بحضے کی ہے کہ جن لوگوں کو بغاوت اور فساد کی وجہ ہے جاج کے ان کے ان کے ان کے علم نے کہ ایسے عظم انہیں اہل کوفہ نے بہت بڑھایا کہ ایسے عظم اور ویسے عظم وضل کا بچھلی اور پھر با ہروالوں نے بھی اہلِ کوفہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔

ان دنوں عراق فتنہ پر دازوں سے بھرا ہوا تھا اور کوفہ ان کا اصل مرکز تھا۔ اختلاف قراءت کی تحریف بإرٹی کی سازش کا بتیجہ تھی اور حجاج اوران جیسے شخت اصول پہند حکمرانوں کی موجودگی میں محض عجمی الاصل غلاموں کوسا منے رکھ کریتر یک اُٹھا کی گئی اور تحریف یارٹی نے انہیں خوب استعال کیا۔

طریقہ واردات بیتھا کہا گربھی پکڑ دھکڑ ہوگئ تو غلاموں کوتل یا غائب کردیئے ہے تحریف پارٹی خودمحفوظ رہ جائے گی۔

عکرمہ البربری: بیعبداللہ بن عبال کے آزاد کردہ غلام اور شاگرد تھاور محدث ومشرمشہور کیے گئے تھے۔ امام مالک ومشرمشہور کیے گئے تھے۔ امام مالک عکرمہ کو کڈ اب کہتے تھے۔ امام مالک عکرمہ کو سخت نا پہند کرتے تھے۔ آخر میں عکرمہ نے خوارج کا مسلک اختیار کرلیا۔ نیز عکرمہ کو کسی نے بھی قاری ومقری نھیں لکھا۔

عسبر التدرين عامر: ولادت 21 ہجری وفات 118 ہجری ۔ علامہ تمنا عماديؓ کی شخفیق کے مطابق *عبدالتّٰد بن عامر* کی ولادت 21 ہجری میں ہوئی ، بچین میں اینے وطن دمشق رہے۔ تا بعی تصاور شامی ہونے کی بنایر خالص عرب تھے۔علامہ تمناعمادی کے قیاس کے مطابق عبداللہ بن عامراختلاف قراءت کی سازش میں شریک نہیں تنصان کی وفات کے وفت تک کونے کے خاص محلوں اور خاص خاص گھروں میں تحریف بارٹی کے انتظامات کے تحت اختلاف قراءت کی تھچڑی چکے چکے یک رہی تھی۔ **19ایات** گھڑی جاری تھیں ، استفاد جوڑے جارہ تھے۔ الفاظ قرآنی کے اعراب اور نقطے اور کہیں رسم الخط اور کہیں الفاظ بدل بدل کر لکھے جارہے تھے۔عبداللہ بن مسعودٌ اورانی بن کعبٌ وغیرہ ہے منسوب مصاحف مرتب کیے جارہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ غیر منقوط ،بغیراعراب کے مصاحف پُسوانسے کاغذات پر لکھے جارہے تھے اور ان کی کتابت صحابہ میں ہے کئی نہیں کی طرف منسوب کی جارہی تھی مجض بیٹا بت کرنے کیلئے کہ ابتداء ہی ہے قران غیر منقوط بغیراعراب کے جلا آر ہاہے۔

غرض 118 ہجری (سن وفات عبداللہ بن عامر) کا زمانہ مختلف قراء توں کی اشاعت کا نہ تھا۔ بلکہ اشاعت کے لئے **لوازمات** وضع کرنے کا تھا۔ باتی رہاصرف قران کا پڑھنایا پڑھانا، اس کا تومدرسہ ہرمسلم گھر میں موجود تھا۔ ہر باپ اپنی اولاد کو، ہر شوہر اپنی بیوی کواور ہر آقا اپنے غلاموں اور لونڈیوں کوقران پڑھاتا تھا۔ کسی قاری ومقری کی کہیں کوئی ضرورت ہی نہتی ، بجزان ممالک کے جوفتح ہوتے جارہے تھے اور جہاں اسلام اس وقت پھیل رہا تھا وہاں کے نومسلموں

کے لئے البتہ تعلیم قران کے لیے اساتذہ کی ضرور سے تھی مجھن قاریوں اور مقریوں کی نہیں۔
عاصم مرس الی النجو در الکوفی: ان کوعامم بن ببدلہ بھی کہتے ہیں۔ اسدیوں کے آزاد
کردہ غلام تھے بھن اس لیے اسدی کے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ زرین میش الکوفی اور
عبد الرطن السلفی سے قراء سے حاصل کی اور ان سے آمش اور منصور بن المعمر روایت کرتے
ہیں۔ یہ دونوں انکے قرابت مند تھے اور شیعہ تھے، کوفہ میں بنی اسد کا اور بمدانیوں کا محلّہ خاص
شیعوں کا محلّہ تھا۔ اس لیے آب ان عاصم صاحب کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا تھے اور ان کے بروردہ اور شاگر دحفص کیا تھے۔ مگر لکھا ہے کہ سکان عشمانیا (وہ حضر سے شان کے جماتیوں میں
بروردہ اور شاگر دحفص کیا تھے۔ مگر لکھا ہے کہ سکان عشمانیا (وہ حضر سے شان گے جماتیوں میں

ے نے)۔دراصل قوم کی اکثریت میں اعتبار اور اعتاد پیدا کرنے کے لیے متعدد اسدی اور ہمدانی اور دوسرے اہلِ کوفعہ ازروئے تقیبہ عثمانی بن گئے نتھے، مگر حدیث اپنے اصل مسلک کی بہت روایت کرتے نتھے، اس لئے خاص اسدیوں اور ہمدانیوں کے عثمانی

بن جانے یا اپنے کواہلِ سنت ظاہر کرنے ہے دھو کانہیں کھانا جا ہے۔

خودمحدثین کے مطابق عاصم بن انبالسند و حافظہ کے بہت کمزور تھے۔احادیث یا ذہیں رکھتے تھے تھے تھے تھے اور شخصہ احادیث یا ذہیں رکھتے تھے تھے تھے اور نی کی عام دہشت گردی اور بخاری اور مسلم میں ان کی روایتوں کی وجہ ہے رجال والے ان پر کھل کر کچھ نہ لکھ سکے ۔ عاصم قاریوں کے سرگروہ بھی بتائے جاتے ہیں۔ 127 یا 128 ہجری میں انکی و فات ہوئی۔

البوعب برالر مسلم می الکوفی: جن کا نا عبد الله بن صبیب بن ربیعه ہے عاصم کے ایک استاد ہے۔ جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے مگران کی شہادت کے بعد ، خلافت کے حضرت معاق یہ کی طرف منتقل ہونے پرعثانی بن گئے۔ کوفہ میں رہے وہیں و فات بائی ۔ ان کا سال و فات کوئی 70 ہجری اور کوئی 75 ہجری بتا تا ہے اور کوئی 85 ہجری لکھتا ہے۔ ایک نے انکی عمر نوے (90) برس بتائی ہے۔ اس سے بیھی معلوم دیتا ہے کہ کم از کم تین گروپ حقائق کوتو ڑنے مروڑنے میں مصروف تھے۔

واضعین حدیث سے مطلی رہ گئی کیونکہ اگرنوے برس عمر پائی اور پیچاسی ہجری میں وفات پائی توریجاسی ہجری میں وفات پائی تو وفات نبوی کے وفت ان کو پندرہ ہرس کا ہونا چاہیے تھا اور صحابہ کرام میں ان کا ذکر ہوتا اور اگر 70 ہجری میں وفات پائی اور عمرنوے برس کی تھی تو وفات نبوی کے وفت ان کو پچیس برس کا ہونا چاہیے تھا اور صحابہ کرام میں ان کا ذکر ضرور ہوتا۔

تخریف پارٹی نے احادیث وضع کرتے وقت ان کے بارے 70ہجری میں نوے برس کی عمر میں انقال اس لیے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر ،حضرت عثمان ،حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ مسان کا سماع بھی ثابت ہو اورع میں بہدلہ کا ان سے قراءت سیکھنا بھی ثابت ہو سکے۔ اللہ عنہ متعلقہ احادیث میں ایک واضح سقم کو دور نہیں کر سکے۔ واضعین متعلقہ احادیث میں ایک واضح سقم کو دور نہیں کر سکے۔ کہ 72ہجری میں اگران کی وفات مان کی جائے اورع میں بہدلہ کی وفات 127ہجری مان

لیں تو دونوں کی وفات کے درمیان 55 برس کا فاصلہ پڑتا ہے۔ تہذیب المتہذیب الیمانی کے خلاصہ میں عظم میں بہرارہ کا سال وفات 129 ہجری لکھا ہے ۔ یوں عظم کی وفات اور البو عمر میں کی وفات اور البو عمر کی وفات اور البو عمر کی وفات کے درمیان 58 برس کا فاصلہ وتا ہے۔

زر برئ حبیش نام کدوس استاد جناب زربن حبیش اوران کے ساتھی شفیق بن سلم ابووائل الاسدی کی وفات 83 ہجری میں بتائی جاتی ہے۔ دونوں اہلِ کوفہ کے مزد یک تابعین میں سے شھاور وہ ان دونوں کو حضرت عبداللہ بن مسعود گے خاص شاگردوں میں شارکرتے ہیں۔
میں شار کرتے ہیں۔

ان دونوں سے صرف اہلِ کو فہ ہی روایت کرتے ہیں۔ اور کو فیوں کی ہی روایت سے علمائے رجال کھتے ہیں کہ زربن حیا۔ شی زمانہ کچا ہلیت کے آدمی شخصہ 127 برس کی عمر پائی ،83 ہجری میں وفات ہوئی۔ جس کا مطلب ہے کہ بعثت نبوی کے وقت اکیس برس کے تھے ، غور کیجیے تو صاف پنا چاتا ہے کہ کوفہ کے اسدیوں نے یہ دونا م گھڑ لیے تھے اور انہیں حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے خاص شاگر دقر اردے کر ان سے روایتی منسوب کر کے پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے خاص شاگر دقر اردے کر ان سے روایتی منسوب کر کے پھیلائیں۔ زربن حبیش اور شفیق بن سلمہ البووائل دوفرضی شخصیتیں تھیں جن سے صرف کو فہ والے ہی منسوب کر کے حدیثیں روایت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب ان کے اصل شاگر دونا قت اور آئی روایات کی تو ثیت کی کیا ذمہ داری ہو گئی ہے۔

حفص بن سلمان القارى: عاسم بن اني النجود كى بيوى كے پہلے شوہر كے بيٹے تصاوران کی گودمیں بلےاورانہیں ہے قراءت سیمی اورانہیں ہے روایت کرتے تھے۔ مگراہل فن كى باتيں سنيے، امام احمد بن طنبل اور ابو حاتم نے ان كو مت**روك المحديث** قرار ديا ہے اور كلي بن معين نے غير شقه على بن الدانى نے ان كو ضعيف الحديث كهااورترك كيا جبكه ا مام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ان کو **متروک البعدیث** لکھا ہے۔ صالح بن محمد نے کہا ہے کہ ان کی حدیث نہ تھی جائے واحد یث کلھا منا کیر --- ان کی ساری حدیثیں مستحق انکار ہیں ۔ساجی نے کہا،ساک وغیرہ سے باطل حدیثیں روایت کیا كرتے ہيں۔ ابن خراش نے كہا كە كسذاب متروك يضع الحديث (برا اجھوٹا ہے، مستحق ترک ہے،حدیثیں گھڑتا ہے)۔ابواحمہ نے کہا کہ بیگئ گزری حدیث والے ہیں۔ ا مام شعبہ نے یکی بن سعید ہے کہا مجھ ہے ایک کتاب مستعار ما نگ کر لے گیا مگرواپس نہیں لایا۔ دوسروں کی کتابیں لے کران ہے حدیثین نقل کرلیا کرتے تھے۔ کی بن عین نے حفص کو کے بقرار دیا۔ ابن حبان کا کہنا تھا کہ ففص حدیثوں کے اسناد میں الٹ بلیٹ کر دیا کرتا تھااور مُرسل کومرفوع بنادیتا تھا۔ ابن جوزی نے موضوعات میں لکھا کے عبدالرحمٰن بن مہدی نے کہا: والله لا تحل الرواية عنه (قشم الله كي حفص كي حديث روايت كرناجا تزنهيس) بيتمام اہل فن اور شيوخ الحديث اصل بات نہيں کرتے ، دراصل بيسب

با تیں حفص صاحب اور تر لف بارٹی کے باہمی تعلق کو بیان کررہی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کابرتا وُحدیث رسول کے ساتھ اچھانہ ہو کیا قرآن مجید کے ساتھ اس کابرتا وَاحچھارہ سکتا ہے؟

حمر و بن صبیب بن عمارہ: بن تمیم میں ہے کسی کے آزاد کردہ غلام تھے۔ مشہورا مام المحد ثین عبدالرحمٰن بن مہدی جوا مام بخاری کے شیوخ میں سے تھے، فر مایا کرتے تھے کہ اگر محصیا سی اقتد ارحاصل ہوتا تو جس کو حزہ کی قراءت پڑھے سنتا اسکی پیٹے اور پیٹ کو ( مارتے مارتے ) درد ہے بحردیتا۔ امام ابن حجم العسقلانی کھتے ہیں:

وقد ذمّه جملعة من اهل الحديث في القراءة ابطل بعضهم الصداوة باختياره من القراءة (الل حديث كي ايك برسي جماعت في الصداوة باختياره من القراءة (الل حديث كي ايك برسي جماعت في اعتماز على الله عنه الله عنها وربعض في الله الله والله وال

ابن حجر كى حمايت اوراجماع كااستعال ملاحظه مو: بقول بن حجر عسقلاني:

"آخر میں لوگوں کا اجماع حمزہ کی قراءت کو قبول کر لینے کا ہوگیا ، اور حمزہ کے لیے سفیان ثوری کی (تنہا) پیشہادت کافی ہے کہ انہوں نے فرملیا کہ خمزہ نے ایک حرف بھی ایسانہیں پڑھا جو کسی نہ کسی اثر سے ثابت نہ ہو (یعنی کسی صحابی کے قول یا تقریر سے ثابت نہ ہو اور تقریر کا مطلب بیہ ہے کہ کسی صحابی نے حمزہ والی مخصوص قراءت کو سنا اور خاموش رہے۔ "
وار تعین ملاحظہ فرما نیں! ایک نیادین مکمل کیا جارہا ہے۔

علامة تمناعمادي كانتصره: علامة تنامر ومناسر تبعره مين للهاب كه:

''مرحزہ کی روایت 80 ہجری کی تو خود ابن مجرہی لکھر ہے ہیں۔ بظاہر انہوں نے کسی صحابی کی صورت بھی نہیں دیکھی ہوئی۔ ان کے اسا تذہ بلاا استثناء سبب کے سب کو فی تھے۔ ان میں بھی زیادہ تر آزاد کردہ غلام اور شیعے تھے اور سفیان توری جو نہاان کے لئے گواہ بنے وہ بھی کو فی تھے ، جن کے ندہب میں ضعفاء و مجروحین کی روایتیں بھی مقبول تھیں ،اس لیے کیوں دیکھتے کہ حمزہ صاحب اپنی قراءت کے جو آثار پیش کرتے ہیں وہ کس قسم کے راویوں سے مروی ہیں۔ پھریہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ واقعی سفیان توری نے راویوں سے مروی ہیں۔ پھریہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ واقعی سفیان توری نے ایس کہا بھی تھایا نہیں۔ سفیان توری نے 161 ہجری میں وفات بائی جبکہ

ابن جرآ گھویں صدی ہجری کی پیدائش تھے۔ان کی و فات 852 ہجری میں ہوئی سفیان قوری 97 ہجری میں پیدا ہوئے۔انہوں نے تو کسی صحابی کی پرچھائیں تک نہیں دیکھی ہوگی۔

شبیعه **بارنی اور حدبیث**: اوپر جو پچھ لکھا گیا ہے محدث العصر علامہ تمنا عمادی مرحوم کی كتاب 'اعجازالقرآن واختلاف قراءات ہے منحتصرًا ليا گيا ہے۔قارئين ہے گزارش ہے كہ بيہ كتاب ضرور يرهيس ـ مذكور بالاكتاب كصفحه 722و 723، يرعلامه موصوف في لكهاب: "مختصريه ہے كددنيا ميں حديثوں كى كوئى كتاب اليي نہيں جوخاص اہل سنت كى حدیثوں کامجموعہ کہی جاسکے۔ ہرکتاب میں شیعوں کاحصہ رسدی موجود ہے۔ اس لیے سی کتاب حتی کہ بخاری ومسلم کوبھی خاص اول سنت کی کتابیں مجھنا سخت غلطی بلکظلم ہے۔شیعہ ہی ہیں بلکہ خارجی معتز لہ،قدر بیہ جبر بیاورجهمیہ،ہرمذہب کی حدیثیں ان میں موجود ہیں۔ مگرشیعوں کے سواکسی ند ہب نے بٹوارہ کرکے اہلِ سنت ہے ملیحد گی اختیار کی نہ سی اور مذہب والوں نے اپنی حدیثیں اہلِ سنت ے الگ ہوکر جمع کیں، جبکہ میعوں نے علیحد گی اور ممل علیحد گی اختیار کی۔بس اس

اختلاف قراءت كى روايات مين آپ شيعه روايان حديث كوبهت ديكھيں گے۔ " *اُنُّذِلَ الْقَوْلَ نُ عَلَى سَن*َعَةِ لِحُرُفٍ " والى وضعى حديث كوفه ہى ميں بنى اورو ہيں ے شائع ہوئی۔ شیعہ ہی اس کے ابتدائی راوی ہیں اور درمیان میں بھی شیعہ راوی میں اور درمیان میں بھی شیعہ راوی ملیں گے۔ مگر بٹوارے کے بعد انہوں نے اس سے خودا نکار کر دیا۔ چنانچہ اصول کافی میں انکا انکار موجود ہے کہ:

"أُنْزِلَ هِنْ وَاحِدٍ عَلَى حَرُفٍ وَاحِدٍ" (خدائ واحد کی طرف ہے قرآن اتراہ اور صرف ایک ہی قراءت پراتراہ )
اور یہی صحیح ہے۔ منافقین جو شیعوں میں گھلے ملے تھے وہ تو تیسری صدی تک ختم ہو گئے تھے۔ چھوی یا پانچویں صدی میں تو گئے تھے۔ چو تھی یا پانچویں صدی میں تو اسلام سے نفاق کاوہ زور ہاقی نہیں رہاتھا ،البتہ صحابہ اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عظم کے ساتھ بغض وعناد برا ھتا گیا گرفش اسلام اور قرآن ورسول ہے وہ بغض وعناد جومنافقین کو تھا عا مشیعوں میں ندرہا۔ "

یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ مجلّہ رشد کے مطابق شیعہ حضرات کو اختلاف قراء ت ہے متفق بتایا گیا ہے ، دوبارہ ملا حظہ ہو کتاب لھذا کا صفحہ 15 اور 22۔

مجلّہ رشد کے دعاوی کی حقیقت: مجلّه 'رشد' کے معز ذکار بر وازان کے مطابق لوگ قرآن مجیدروایت ورش مرابت ورش مرابت ورش مرابت قالون میں صدیوں سے مطابق لوگ قرآن مجیدروایت ورش مروایت ووری اور روایت قالون میں صدیوں سے پڑھتے اور پڑھاتے چلے آرہے ہیں، جبکہ کتاب' حیات رسول امّی' کے مصنف جناب فالدمسعود نے اس کے صفحہ 539 یرانکشاف کیا ہے کہ:

''تیرہ سوبرس تک کسی نے کسی دوسری قراءت پرقرآن شائع کرنے کی جسارت نہیں کی ۔ مسلمانوں کے دورِ انحطاط میں پہلی مرتبہ 1930 میں مصر میں ورش عن نافع کی قراءت پرقرآن شائع کیا گیا۔ اس کی دیکھادیکھی سوڈان میں الدوری عن ابی عمرواور 1981ء میں تونس میں قالون عن نافع کی قراءت پرقرآن شائع ہوئے۔ یہ قراءتیں شالی اور مغربی افریقہ کے بعض حصوں میں دائج کی گئی ہیں ، باقی تمام اسلامی دنیا میں قران وہی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔''

اس انکشاف سے ثابت ہوتا ہے کہ 1930ء تک ان تین قراء توں کی کتابی شکل میں رونمائی نہیں ہوئی۔

گویاتحریف بارٹی اس کے لیے ابھی انتظامات مکمل کررہی تھی۔

ا مام طبری اور قراء ات: علامہ تمنا عمادی کے مطابق امام طبری وفات (310 ہجری) کی زندگی تک اختلاف قراءت کا وجود نہ تھا۔ اس وقت عجمیوں اور موالی شم کے لوگوں کو آگے رکھ کر صرف ' اُنے زِلَ الْرَحِیْ اَنْ عَلَمی سَدُبَعَةِ اَنْحَرُونِ '' کا ڈھول پیٹا کا فی سمجھا گیا تھا اور چھ قراء توں کے غائب ہونے کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ حضرت عثمان شامت کوقر آن میں اختلاف سے بچانے کے لیے چھ قراء توں کوترک اور ضائع کروادیا

تھا اورصر ف ایک قرایش کی قراءت کو ہاقی رکھاتھا (1)

امام ایک قراء تیں دو: مجلّہ''رشر' کے شارہ جون 2009ء کے صفحہ 216 کے مطابق متواتر قراءات دس تھیں مگرآج چار قراء توں کو مقبولیت حاصل ہے، جن میں سے ایک وہ ہے جو برصغیر ہندو پاک میں بلاشر کت غیرے پائی جاتی ہے۔ مجلّہ مذکور کے صفحہ 217 کے مطابق باقی تین مقبولیت عام والی قراء توں میں دو قراء توں کے راوی نافع کے شاگر د قالون اوروش بیں، جن سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ بیدا یک دوسرے سے مختلف معانی کی حامل ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کیا تا فع صاحب نے قالون کو ایک اوروش کوکوئی دوسری قراء ت سکھائی تھی؟ اگر ایسا ہے تو کیا تا فع صاحب نے قالون کو ایک اوروش کوکوئی دوسری قراء ت سکھائی تھی؟

کیامقبولیت عامہ بھی وین ہے؟اگر بالفرض قرآن مبینہ سات قراءتوں میں نازل ہوا،جن میں ہے اس وقت مبینہ طور پر چار قراءتوں کو مقبولیت عامہ حاصل ہے،

.....

(1) مسلمانوں کے دشمن باخبر ہیں۔ مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کے دور میں تحریف پارٹی نے سرمایہ اور دہشت گردی کوخوب استعال کرتے ہوئے ہمارے نام نہا دیذہبی پیشواؤں کے ذریعے قرآن میں اختلاف قراءات کے پھیلائے گئے غلط اور مکمل طور پر جعلی عقیدہ کو عملی جامہ پہنایا۔ پاکستان میں کچھ عرصہ سے جامعت لاہور الاسلامية کے ہاتھوں اس باطل عقیدہ کی پھرسے آبیاری کی جارہی ہے۔ باطل عقیدہ کی پھرسے آبیاری کی جارہی ہے۔

تو ارشاد فرمائیں کہ:

باقی قراءتوں کی مقبولیت عامہ کا کیا بنا؟

کیااب نظر بیضرورت کے تحت مقبولیت عامہ کوبھی ماخذ کی حیثیت دی جایا کرے گی؟ اوران شیوخ الحدیث کے ہاں ،

قراءات کی اپنی اپنی مقبولیت عامه بھی گل کھلائے گی۔

فرمان رسول المسالك كلے ميں پينسي ميڑي: ميّد رُشدُ ' يمعز زكار رداز ان

جومجلّہ کی مجلس مشاورت کے ارکان ہونے کے ساتھ ساتھ شیوخ الحدیث والقرآن بھی ہے بیٹھے ہیں ، یقیناً ان کے علم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ملیا تھا کہ:

چونکہ دویاز اند قراء تیں مختلف معانی کی حامل ہوتی ہیں،اس لیے قرآن مجید میں ان کے لیے کو نکہ دویاز اند قران محید میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں،اور قرآن کے اس ارشاد کی رو ہے،جس میں کہا گیا ہے:

... وكُوْ كَانَ مِنُ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُ وَ الْحِيَالِافًا سَحْثِيرً ان (اوراگرية آن الله تعالى كيواكس اور كاطرف يه وتا (يعنى انسانى تعنيف موتا)
تولوگ اس ميں بهت سے اختلافات پائے) ۔ (النساء 82:4)
لهذا قرآن ميں ايک سے ذائد کسی قراءت کانہ کوئی جواز ہے اور نہ امرکان ۔ الہٰ دافر آن ميں ايک سے ذائد کسی قراءت کانہ کوئی جواز ہے اور نہ امرکان ۔ الم کے دیث علماء کارسول الله کی حدیث کیساتھ سلوک:

علامة تمنا عمادى مرحوم نے اپنى كتاب "اعجاز القرآن واختلاف قراءات "كے صفحه 234 پر فرد بالا حدیث كے بارے میں لکھا ہے كہ به حدیث صحیح بخاری میں پہلے موجودتھی ، بعد كوشيوخ الا حادیث نے دیکھا كہ اس حدیث ہے توسینکڑوں حدیثیں غلط اور قابل ردی تھم جائینگی ، اس لیے اس حدیث کو بخاری کے نسخے ہے نکال بھینکا۔

مگرقد یم کتابوں میں بخاری ہی کے حوالہ سے بیصدیث اوراس کابیان موجود ہے،
چنا نچہ 'تو ضیح وتلو تک' 'جواصول فقہ حنفی کی نہایت مشہور ومعروف کتاب ہے اور تقریباً
تمام عربی مدارس کے نصاب تعلیم میں آج بھی داخل ہے، اس میں بخاری کے حوالے سے
بیصدیث مذکور ہے۔ اس پرعلامہ تفتاز انی نے بچھ فلگی کا بھی اظہار کیا ہے، مگراس روایت کو بخاری
کی روایت مانتے ہوئے، پھر سیدالسند نے علامہ تفتاز انی کا جواب بھی اپنے حاشیہ میں دیا ہے اور کہا
ہے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کا تمہمیں انکار نہیں ، لہذا اس حدیث کی صحت کے لیے بہی کا فی

ہے کہ کہال کوامام بخاری نے اپنی کتاب میں درج فرمایا۔غرض ان تینوں بزرگوں کے وقت تک بیہ حدیث صحیح بخاری میں موجودتھی۔۔۔۔

بے حدیث صحیح بخاری کے علاوہ مسنداحد میں، جاحظ کی کتاب البیان ج 14-1 میں ہفسیر..

ابن جریر طبری جلد 25-61 میں، ملاجیون کی تفسیر احمدی اور شیعوں کی سب ہے پہلی اور ان کے ہاں سب سے نیا دہ متند کہی جانے والی کتاب حدیث ' اصول کافی'' میں بھی موجود ہے ، تھوڑ نے تھوڑ نے الفاظ کے فرق کے ساتھ۔

اس کیے جو مدیثیں وہی ہیں جو قرآن کے مطابق ہوں، جواحادیث بھی خلاف قرآن ہوں خواہ دیث بھی خلاف قرآن ہوں خواہ وہ کیسے ہی قوی سے خواہ وہ کیسے ہی قوی اور اعلیٰ سے اعلیٰ اسناد سے کیوں ندمروی ہوں اور کتنے ہی طرق سے اس کی روایتیں آئی ہوں۔ یقیناً اس کے وہ تمام طرق موضوع ، مکذوب اور مردود ہی ٹھیریں گے۔''

حديث "فاعرضوه على كتاب الله..." "اوراحناف:

جناب مفتی محمد طاہر کی نے اس موقع پر حاشیہ میں مزید وضاحت کے طور پر لکھا ہے:

" امام اعظم ابو حذیفہ ی کے سب سے اہم شاگرد اور تاریخ اسلام کے پہلے قاضی
القصنا قامام ابو یوسف نے اپنی کتاب السود علی سیر الاو ذاعی میں حَدثُنا الثقة کہہ کریہ
حدیث بیان فرمائی ہے اور اسے احناف کا بہت اہم اصول قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

حنفی اصول فقنه کی تمام معتبر کتابوں،اصول مزھسی اوراصول بزدوی ہے لے کرنورالانوار

اوراصول الثانى تک میں اس حدیث کو بیان کر کے اس اہم اصول کی تائید کی جاتی ہے۔
عالم اسلامی میں حنی حضرات کل مسلم آبادی کا دو تہائی ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ
اس حدیث میں بیان کردہ اصول کی صحت پر مسلمانوں کی عظیم مرین اکثریت متفق ہے۔''
می بی بیان کردہ اصول کی صحت پر مسلمانوں کی عظیم مرین اکثریت متفق ہے۔''
ہیں ، لہذاروایا ت کی جائج پڑتا ل کے متعلق کسوٹی قران ہی ہونا چاہئے۔
اس اعتبار سے قراءات کے چار ، سات ، دس یا چودہ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی
کیونکہ یہ قراءات محتلف معانی کی حامل ہوتی ہیں اور باہم اختلاف کا باعث ، جبکہ قران میں
اختلاف کے وجود کی مطلقاً نفی گئی ہے۔ لہذا قرآن مخالف ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کے
قرائت کے علاوہ سب قراءات جعلی اور مردود ہیں۔

## رسول التدسلي التدعلية وللم في المت مسلم كوسرف قران دياتها:

محبّه "رشد" کے کاربر وازان کویہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتِ مسلمہ کوصرف قران دیا تھا۔ جسے آپ نے ہرآیت کے نزول پر لکھا ،لکھوایا اور حفظ کروایا تھا ، تر تیب دیا تھا ،نقاط اور اعراب لگائے اور لگوائے تھے۔قران مجیدوہ کتاب ہے جس کو جمع کرنے اور (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے) پڑھنے اور پڑھوانے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُورُ انْهُ ٥ (القیامة 75: 17)۔

یہ ایک وعدہ بھی ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سورہ القیامۃ میں یہ وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ ثُمَّ اِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ ٥ (پھراس کوبیان کردینا بھی ہمارے ذمہہے (القیامة 19:75)۔

آیۃ کریمہ اِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَ قُورُ اَنَهُ ٥ میں قران کالفظ اپنے مصدری معنے میں قرأ ۃ (اور اقواء) کے مفہوم کا حامل ہے یعنی پڑھنا اور پڑھوا نا یا پڑھانا کے معنی میں ہے۔

اور جَمْعَهُ ہے مراد صحیفوں (سورتوں) میں کتاب اللہ کو جمع کرادینا اور وَقُورُ انَهُ سے ان صحیفوں کی قراء سے مراد ہے ، جا ہے صحیفے دیکھ کر ہویا یا دکر لینے کے بعد زبانی ہو۔

میں ہی اور کہ مولی کی کہ اللہ تبارک و تعالی کی بیذ مہداری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کمل ہوگیا اور وی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوا۔

سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوا۔

رسول کریم ککھنا بڑھنا جانے شخے: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھنا بڑھنا جانے شخے،اس کا ثبوت اس آیت کریمہ (الفرقان 5:25) ہے ملتا ہے:
وَقَا لُوۡ اَاسَاطِیۡواُ اُلاَوَّ لِیۡنَ اکْتَتَبَهَا فَهِی تُمُلی عَلَیْهِ بُکُوةً وَّاصِیلُاہِ
وَقَا لُوۡ اَاسَاطِیُواُ لَاوَّ لِیۡنَ اکْتَتَبَهَا فَهِی تُمُلی عَلَیْهِ بُکُوةً وَّاصِیلُاہِ
(مشرکین نے) کہا کہ قرآن تو بچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جواس (محرگ) نے
لکھی ہیں اور صبح وشام اُسے کھوائی جاتی ہیں)۔
اللہ تعالی نے مشرکین کے اس قول کی تردیزہیں کی کہرسول اللہ نے وہ اَساطیو خود
لکھی ہیں اور صبح شام اس کام (املاء کیے جانے) سے واضح ہے کہ قرآن مجیدروز ان کھوایا اور

#### لکھاجا تا تھا ،اورآپٹنودبھی لکھتے تھے۔

....فَاقُوءُ وُامَاتَيَسَّوَ مِنَ الْقُرُانِ .... (المزمل 20:73) ميں نبی کريم اور صحابہ فلا کوجس قدر سہولت ہے مکن ہوقر آن بڑھنے کی تقین کی گئی ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ قر آن لکھا اور لکھوایا جاتا تھا اور آپ اور صحابہ فلا قرآن بڑھا کرتے تھے، تا کہ اسکی تعلیمات ہے آگاہ ہوکر ان بڑمل کریں۔

وَاذُكُونَ مَا يُتُلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنُ ايلتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ...... (الاحسز البَّهِ وَالْحِكْمَ اللهِ تَعَالَىٰ كَآيات جوان كَهُ و ل ميں تلاوت كى الاحسز البحد وان كَهُ و ل ميں تلاوت كى جاتی تھيں اور حکمت كى با تيں پيشِ نظر ركھنے كاحكم ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے كہ قرآن كے متعدد نسخ تيار كيے جاتے تھے، جن ميں سے بچھاز واج مطہرات كود ہے جاتے تھے، جن كى وہ تلاوت كيا كرتی تھيں۔

## قران كريم رسول الله اور صحابة كم باتھوں لکھا گيا:

آيات كريمه (عبس 80: 11 تا 16)

كَلَّا إِنَّهَا تَذُكِرَةً ٥ فَمَنُ شَآءَ ذَكَرَهُ٥ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ٥ مَّرُ فُوُعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ٥ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ٥ كِرَامٍ بَرَرَةٍ٥ مَّرُ فُوُعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ٥ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ٥ كِرَامٍ بَرَرَةٍ٥ (يولَ بَيْن ، يَتِوَا يَكُفي حَت ہے پھر جوكوئى جاس كوپڑ ھے، كھا ہوا ہے عزت والے اوراق میں، اونے رکھے ہوئے ، نہایت تقرب ہاتھوں میں لکھنے والوں کے، جوبڑے درجہ والے نیک کار ہیں۔) ترجمہ شخ الہند ً سفوہ — مسافر کی جمع ہے اور معنی ہے خوش اولیس اور ماہرین کتابت۔
قارئین کرام! دین اسلام کا ایک مرکز تھا۔
وی نا زل ہونے کے بعدر سول کریم اس کوخود قلمبند فر مایا کرتے تھے،
ابو بکرصدیت رضی اللہ عنہ بھی اس کام میں شامل ہوتے تھے،
اور پھر کا تبین وی (صحابہ کرام ") کو لکھوایا کرتے تھے۔
اور یہ سلسلہ التز اماً صبح وشام جاری رہتا تھا۔

قران کریم نے اس آیت میں ان تمام لکھنے والوں کی پاکیزگی، دیانت ، نیکوکاری اور بزرگی کی شہادت دی ہے۔ جو کتاب خودرسول الله صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ جیسے پا کباز انسانوں کے ہاتھوں صنبط تحریر میں لائی گئی ہواس کے متعلق کسی شم کا بھی شک وشبہ ہیں کیا جاسکتا۔

جبكه صحاح ستنه كى كتابت تيسرى صدى كة غاز مين شروع موئى تقى،

اورمرکز اسلام کےمقابلہ میں بیسب انفرادی کاوشیں ہیں۔

ا مام بخاری نے چھ لاکھ حدیثوں میں سے جوان کے پاس جمع ہوگئ تھیں،تقریباً تین ہزار کا انتخاب فرما کر بقایا کومستر دکر دیا۔

ان کے مرتبہ کردہ مجموعہ احادیث میں بہت ہی الیمی احادیث اب بھی شامل ہیں جواخلاق اورخودان کے اپنے ٹھیرائے ہوئے معیار پر پورانہاتر نے کی وجہ سے غلط ہیں۔ آج ان کالتنگیم کرنا ایمان کا تقاضا بتایا جاتا ہے، اور دہشت گردی کا سہار الیا جاتا ہے۔ گراصل میہ ہے کہ طنی شے دین نہیں بن سکتی۔

قران مجید کی حفاظت اور قراءت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور اس ذمہ داری
کو نبی کریم کے ذریعے پورا کیا گیا، جنہوں نے صحابہ کرام سے قرآن کی آیات کوشروع
سے آخر تک ربانی قراءت اور ترتیب کے مطابق لکھوا کر اور ان کے سینوں میں محفوظ
کروا کر امتِ مسلمہ کے سپر دکیا اور نبی کریم کے بعد خلفاء راشدین نے قران کی حفاظت
اورنشر واشاعت کا اہم دینی فریضہ سرانجام دیا۔

قرآن کریم کے علاوہ نبی کریم نے بچھاور نہ کھوایا: یہ حقیقت ہے کہ ہمارے لیے ،قرآن کریم کے علاوہ نبی کریم نے بچھ نہ کھوایا، نہ یاد کروایا، نہ سنا، نہ اسکی صحت کی کوئی سند عطا کی اور نہ خلفائے راشدین ٹے احادیث کا کوئی مجموعہ تیار کیا، یا کروایا اور نہ کوئی جماعت تشکیل دی جو انہیں یاد کرے۔ اس کا ثبوت رسول کریم کے اس فرمان سے ماتا ہے:

الاتک کُٹُنُو اُ عَنِّی غُیرَ الْقُر آن وَ مَنُ سَکتَبَ عَنِّی شَیْئًا فَلْیَمُحَهُ

(مجھے سے سوائے قران کے اور بچھ نہ کھواور جو کسی نے قرآن کے اور بچھ نہ کھواور جو کسی نے قرآن کے اور بچھ نہ کھواور جو کسی نے قرآن کے سوا بچھ لکھا ہوتو اس کو مٹا دے۔)

عارئین محرّم!

ریجی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی حدیث ہے، مگر ان شیوخ الحدیث کواچھی نہیں گئی، وہ اس کی تاویلیں کرتے نہیں تھکتے مگر چی بات یہی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کا بیتھ مروز روشن کی طرح واضح ہے اور ہر ایک مسلمان پر آج بھی لا گوہوتا ہے، اور ہمارے مل کا انتظار کرر ہاہے۔
صحابہ کرام مرسول الله صلی الله علیہ وسلم سے جو بچھ سنتے یا جو بچھ انہیں کرتا دیکھتے وہ ایپ لفظوں میں دوسرے صحابہ کے علم میں لے آتے تھے، جو کسی وجہ سے سے سی وقت حاضری سے قاصر رہتے ، مگر لکھنے سے قصد آائتر از کرتے۔

# منافقین،مریدین اور مکزیدن: شخطهرجزاری کا تاب

"توجیه النظر الی اصول الاثر"کے صفحہ 246 پر لکھاہے:
وقد کذب علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو
حی وقد کان فی عصر الصحابة منا فقون و مرتدون ۔
(رسول الله صلی الله علیه وسلم کی زندگی میں جھوٹ بولا گیا اور زمانه صحابہ میں منافقین اور مرتدین موجود تھے۔)

قار ئىن كرام!

آج بھی ان منافقین اور مرتدین کی کمی نہیں ،جنہوں نے اللہ کے دین میں تحریف کونہ صرف اپنی روزی روٹی اورتن آسانی کا ذریعہ بنار کھاہے۔

> بلکہ وہ ا*تبحر کیتے کر نفی فی الاسلام کے* ہراول دستہ کے علم بردار بن رہے ہیں۔

برزرك ما برسن كما بت : بِأَيْدِيُ سَفَرَةٍ ٥ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ٥ وه فُوْل نويس ما برين كتابت برسيدرجون والياورنيكوكارلوك متصحوقر آن لكها كرتے متھے۔

زيد بن ثابت واحد كاتب نه تھے۔

خليفة الرسول الراشد المهدى ابوبكر صديق رضى الله عنه بحى قران لكت تقرال الله على الله عنه بحى قران لكت تقرال الله على والم الله على والم الله على والم الله على والم الله على الله على والم الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

دونوں کا، مل کر قران لکھنے کے بارے میں روایات درج نہیں کرپائے۔
کیونکہ یہ ہونہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کرانہوں نے قران نہا کھا ہو گرتجر یف بپارٹی کے زبر اثر آئمہ حدیث نے ایسی روایات وانستہ درج کرنا مناسب نہیں سمجھا، یا بعد میں ایسی روایات کوغائب کر دیا گیا۔ ممکن ہے تحریف پارٹی ان کی کتابوں کو edit کرتی رہتی ہو۔

اس طرح خلیفہ ثانی الراشد المهدی عمر ابن الخطاب، حضرت عثمان ذی النورین اور حضرت علی حلی رضوان الله تعالٰی علیهم اجمعین پڑھے کھے کا بھیں شامل تھے، قران بھی کھتے پڑھتے تھے۔

ملاحظه موكتاب تهذيب الكمال في اسماء الرجال للحافظ جمال الدين يوسف المزى،المجلدالاول،صفحه 96،فصل في ذكر كتّابه ورسله صلّى الله عليه وسلّم.

صحابہ کا رسول اللّٰداور قران سے علق: ان نفوس قدسیہ جن ہے خدا بھی راضی ہوا ، کا رسول اللّٰداور قرآن ہے تعلق ان شیوخ الحدیث کو سمجھ ہی نہیں آسکتا۔ اس کی بنیادی وجہ قران کریم میں بیان کردی گئے ہے:

إِنَّ الَّذِينَ اخُتَلَفُوا فِي الْكِتلبِ لَفِي شِقَاقٍ أَبَعِيدٍ٥

بِشُك جنالوگوں نے اللہ كى كتاب كے تنن ميں اختلاف كياوہ سب كھلى ہوئى گراہى ميں ہيں۔

قرآن مجيد كى الهى ترتب كثيوت كے ليے سورة البقرة ميں جودوسرى سورة ہے۔

فرآن مجيد كى الهى ترتب كثيوت كے ليے سورة البقرة ميں جودوسرى سورة ہے۔

فرمایا:

وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبُدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنُ مَنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمُ طِدِقِيْنَ ٥ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمُ طِدِقِيْنَ ٥ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمُ طِدِقِيْنَ ٥ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنُ تَفْعَلُوا فَاتَّقُو االنَّارَ الَّتِي وَقُو دُهَا النَّاسُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنُ تَفْعَلُوا فَاتَّقُو االنَّارَ الَّتِي وَقُو دُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكُفِرِيْنِ ٥ (البقرة 23: 24،23) وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكُفِرِيْنِ ٥ (البقرة 23: 24،23) سورة هو ديس ، جُوكيار موس سورة بي سورة موديس ، جُوكيار موس سورة بي --- :

رَّهُ يَقُولُونَ ا فَتَراهُ قُلُ فَأْتُوا بِعَشُرِ سُورٍ مِّشُلِهِ مُفْتَرَياتٍ وَّادُعُوا مَنِ استَطَعُتُمُ مِّنُ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُتتُمُ صلدِقِيْنَ٥ (سورة بود 13:11) كَ چَيلِنْ كَافَى بِين \_ دوسرى سورة بين ايك اور گيار بوين سورة بين قرآن جيسى دس سورتين بنا كرلانے كِ چَيلِنْ واضح كررہے بين كه قرآن كى ترتيب الْعى ترتيب ہے۔

مزید به که قران کتابی شکل میں موجود تھا، اس کی خوب نشروا شاعت کی جاتی تھی،

اور مخاطب معاشره بيهال تك جانتا تھا كەنتى سورتىں نازل ہو چكى ہيں،

نیزلکھی جا چکی ہیں۔ ارشاد ہاری تعالی:

....وَإِنَّهُ لَكِتُبٌ عَزِيُزٌ ٥ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنُ خَلِهِ مَوْيُدٍ ٥ (حَمَّ السجدة 41:41-42)

باطل ناس (قرآن) كَآكَ عَلَى عَاسَلَ عِادِرنه بَى اس كَيْجِهِ عَهِيايك باطل ناس (قرآن) كَآكَ عَلَى عَلَى الله عَلَى ال

## وضعی روایات کے برستار علماء:

ہمارے مذہبی رہنما وں اورعلاء پر تعجب ہے کہ وہ وضعی روایات کے پرستار بنے ہوئے ہیں اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایسی باتوں کوبھی مانتے ہیں ، جن میں ان کی شان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مثلاً یہ کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحافی گوایک میں گستا خیاں واضح طور پر بائی جاتی ہے ، مثلاً یہ کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحافی گوایک قراءت سکھاتے ، دوسر سے صحافی کواس سے مختلف اور تیسر سے صحافی کوان دونوں سے مختلف اور

فرماتے کہ یہ قراءت بھی صحیح ہے اور دوسری اور تیسری قراءت بھی صحیح ہے۔

اگر قرآن مجید میں دویا تین سے زائد قراء تیں مانی جائیں ، تو بھی بیدویا تین یا زائد
قراء تیں تمام صحابہ فل کو یکسال طور اکھٹا سکھائی جانی چاہئے تھیں ، تا کہ وہ ایک دوسر ہے ہے
الجھنے ہے بچے رہتے اور اپنا جھگڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لیجانے کی لا حاصل
منسوب کہانیاں وضع کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی ۔

ملا اور خدا کا تصور: کیااس می صورت حال کے پیش آنے کا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کو پہلے ایک قراءت وی ہوتی تھی ، (میرے منہ میں خاک) پھر اللہ تعالیٰ بعد میں آپ پر دوسری قراءت میں آپ پہلے صحابی کی کہا کی دوسرے کودوسری قراءت میں آپ پر دوسری قراءت سکھا دیا کرتے تھے؟

اور شابیر (خاکم بدئن) وجہ بیھی کہ اللہ تعالی جو تکیم جبیر اور خالق ارض وساوات ہے پہلے نازل ہونے والی قراء ت کے بعد ان شیوخ الحدیث کی طرح سوچتے تو آئیں اس کے مقابلہ میں ایک اور قراءت زیادہ موزول نظر آتی تو وہ رسول اللہ کوفور اً اس کی وحی کردیتے۔

اور پھر منر بلہ عور پرمعلوم ہوتا کہ ان دو قراء توں سے ایک اور زیادہ موزوں و مناسب قراءت کی ضرورت ہے، چنانچہ اُسے دیکر جبریل علیہ السلام کورسول اللہ تک پہچانے کے لیے

دوڑادیتے....علی گھذاالقیاس۔

وراصل بیشیوخ الا حادیث الله تبارک و تعالی کوبھی اینے جیساانسان ہی سبجھتے ہیں ،انسانوں کو وقفہ وقفہ سے ،طبیعت ،میلان اور حالات کے مطابق مزید باتیں سمجھ تی جاتی رہتی ہیں۔

ان شیوخ الاحادیث کواتی بھی سمجھ ہیں آتی کہان روایات کونفل کرتے وہ اللہ اور رسول پرکتناافتر اءاور تہمتیں نقل کر جاتے ہیں۔

سمات فراء نیس گھڑ نے والے قران دشنی میں تمام حدیں بھلانگ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ،رسول کریم صلی اللہ علیہ ورصحابہ کرام رضوان اللہ یعم اجمعین ،سب کی شان میں گساخیوں پر گستاخیاں کرنے پراتر آئے ،اورروایت پرست علماء نے عقل وخرد کوایک طرف ہٹا کرنعرہ:
" المسنة قاضية علی الکتاب" —ستنت قاضی (عام) ہے قرائن پر۔
باند کرنے میں ذراد برنہیں لگائی۔

متعدد قراءات كِقائل علماء كومعلوم ہونا جائے كہ قران مجيد ميں واضح ارشاد بارى تعالى ہے:
اَفَلا يَتَلَبَّرُونَ الْقُرُانَ ط (پس كياتم قرآن ميں تدبزہيں كرتے۔)
وَلَوْ تَكَانَ مِنُ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَ جَدُوا فِيُهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرً ان (اگر بيقران الله لَوَ جَدُوا فِيُهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرً ان (اگر بيقران الله تعالى كے سواكسى اور كی طرف ہے ہوتا تولوگ اس میں (تھوڑ انہیں بلکہ)

بہت اختلاف پاتے۔) ملاحظہ ہوکتاب لھذا کا صفح نمبر 27 اور 28 اور وہ اور وہ ان واضح آیات کے دیدہ دانستہ منکرین بن رہے ہیں، جبکہ خود ہی دوسروں کے لیے فرماتے ہیں کر آن کی میں ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے۔

يجى فرمائين كه لِمَ تقولون ما لا تفعلون كامطلب كياموكا؟

سید مودودی کا با قاعد ما مطاعه سید ابوالا کلی مودودی صاحب نے ماہنا مقر جمان القرآن کے شارہ جون 1959 میں ، جیم بھی ارشد" نے اپنے ستمبر 2009ء کے شارہ میں شامل اشاعت کیا ہے (صفی نمبر 46)، ایک استفسار کے جواب میں فتوی دیا ہے کہ:

"بیات این گبدالکل می بے کقرآن مجیدا جھیک ای صورت میں موجود ہے جس میں وہ نو میں کا لئد علیہ وہلم برنازل ہواتھا اوراس میں ذرہ مجرکوئی تبدیلی نہیں ہوئی گئیں ہے۔ تا مطعی بحج ہے کقرآن میں قرائوں کا اختلاف نہیں ہوئی گئیں ہے اسلامی کے ماتھ معلی کے ہے کقرآن میں قرائوں کا اختلاف تھا اور ہے۔'

اوراس تضاد کے حق میں بیاستدلال فر مایا ہے کہ:

"جن لوگوں نے اس مسلے کا با قاعدہ کمی طریقے ہے مطالعہ ہیں کیا ہے وہ مخص سطحی نظر سے دکھے کر بے تکاف فیصلہ کردیتے ہیں کہ بدونوں باتندیں باہم مخص سطحی نظر سے دکھے کر بے تکاف فیصلہ کردیتے ہیں کہ بدونوں باتندیں باہم متضاد ہیں اوران میں سے لاز ماکوئی ایک ہی بات سے جے ہوگتی ہے۔'
قارئین کرام!

غورفر مائيس جناب السيدمودودي كيا فرما گئے ہيں:

یعنی اگر قرآن سیح طور برحضور صلی الله علیه وسلم سے قل ہوا ہے تو اختلافات قراءت کی بات غلط ہے، اور اگر اختلاف قراءت سیح ہے تو پھر معاذ الله قرآن ہم تک صیح طریقے سے منتقل نہیں ہواہے۔

مزیدارشادہ:

" حالانکہ فیصلے صاور کرنے ہے پہلے بایوگ پچھم حاسل کرنے کی کوشش

کریں توخود بھی غلط ہی ہے نکے جائیں اور دوسروں کوغلط ہیوں میں بہتلا

کریں توخود بھی غلط ہی سے نکے جائیں اور دوسروں کوغلط ہیوں میں بہتلا

کرنے کا وبال بھی اسپے سرنہ یں ۔'

اور اس کے بعد فر مایا:

اب السيد مودودي کی ہرزه سرائی تو جاری ہے، مکریاں ایک سوال پيدا ہوتا ہے،
کیاب ت کو 'نب' لکھ کرآج کے پینکڑوں مودودی صاحبان،
جامعۃ لا ہور الاسلامیہ کے سارے شیوخ القرآن والحدیث،
نیز النے فرقہ کے سارے قاری اور مقری ہل کریا ان میں ہے کوئی اپنے باپ کا بیٹا،
یقینی طور پر ہتا سکتا ہے کہ ان میں ہے کوئن ساحرف مراد ہے؟

اس کاجواب ان کے یاس نہیں ہے۔ نیز ملاحظہ ہوسفہ 97 یہ بھی لاجواب بات ہے کہ استاد اور طالب علم ان حروف میں امتیاز کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے تھے؟ کیاان کے پاس فرشتے آتے تھےاورانہیں پڑھاتے تھے؟؟ حقیقت بیہ ہے کہان موضوع احادیث کے واضعین ،اور قران مخالف ان احادیث پرایمان لانے والے،انسانی سطح پرسوچ ہی ہیں پائے۔ سیدهی بات ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران پڑھ کر سنا دیا ہے اور صحابہ کرام نے س لیا ہے ،س کریاد کرلیا ہے بکھوا دیا اور لکھے ہوئے میں کتابت کی غلطی کی اصلاح بھی کرا دی، تومودودی صاحب اور ان اُئمہ

اختلافات كى اعراب اورنقطوں والى باتىيىم محض لا يعنى رەجاتى ہيں۔

جبکہ رہیج می حقیقت ہے کہ زول قران کے دور میں قرایش نقاط والے حروف نقاط کے ساتھ ہی استعال کرتے تھے، اسی طرح زبر، زبر، پیش، شد، مداور جزم کی علامات بھی بعد میں وجود میں نہیں لائی گئیں، بلکہ اس رسم الخط کے اس دور سے ہی کسی نہیں شکل میں موجود چلی آرہی تھیں جوقران مجید کے نازل ہونے سے صدیوں پہلے گزر چکا تھا۔

گویاز بر،زیر، پیش، شداور مدکی موجودگی کے مطابق حروف ابجد کی اپنی اپنی صوتی ادائیگی پہلے سے موجودھی۔

عرفی مبلون : عربی زبان ، جسے بیشرف حاصل ہوا کہ اللہ تعالی نے اُسے اپنی آخری کتاب اللہ تعالی نے اُسے اپنی آخری کتاب ایپ آخری کتاب ایپ آخری نبی پر نازل کرنے کیلئے منتخب فر مایا ہو، قرآن کے نزول کے وقت خام حالت میں نہیں ہوسکتی تھی ، کہ پتا ہی نہ چلے کوئی لفظ ب ہے یات ہے یا ث ہے ،

جہ یا ح یا خ ہے،

د ہے یاذہ، رہے یازہ، سہیاشیا صہیاض، طہیاظ، عہیاغ، فہیاق وغیرہ وغیرہ،

اور نہ بہتہ جلے کہ سی لفظ پر زبر ہے یا پیش یا نیچ زبر ہے، یا اس پر جزم ہے یا شد

ہے یا مدہے۔ جبکہ زبر زبر پیش ہے کسی لفظ کے عنی میں فرق پڑجانا کوئی معمولی بات نہیں۔
جہالت کی انتہاء: عربی زبان کا نزول قران کے وقت مذکورہ بالا خامیوں ہے متصف
ہونے کی باتیں قران کی وشمن تجریف پارٹی کی اڑائی ہوئی ہیں ،اور ہمارے اسلاف میں سے
بہت سے زعماء اور بظاہر شیوخ القرآن والحدیث محض روزی روٹی اور اپنی تن آسانی نیز اپنی جان
کی امان کے لیے انہیں پھیلاتے رہے ہیں۔

لیکن بڑے افسوس ہے کہنا پڑتا ہے کہ مودودی صاحب ان خامیوں کے وجود کے انکشاف کواجا گرکرنے کو علمی مطالعه محض کواجا گرکرنے کو علمی مطالعه محض ان کی جہالت کی انہا کا ثبوت ہے۔

ہرزہ سرائی: یہ ہرزہ سرائی اس زبان کے بارے میں کی جارہی ہے، جسے اہل فن نے ایک ایسی زبان کے طور پر شلیم کیا ہے، جومعانی اور مفاہیم کو دوسروں تک پہنچانے میں، دیگرزبانوں کے مقابلہ میں کمال برتری کی حامل ہے۔ مختصر کی میں مودار میں کہ یہ خامیاں مجمی الاصل قراء کے تیسری صدی میں نمودار ہونے تک مختی رہیں اور انہوں نے آکران کا انکشاف کیا جمض خود فریسی ہے۔ ان کے لیے تریف یارٹی اور اس کے آلہ کاروں نے بہت محنت کی ہے۔ ان کے لیے تریف یارٹی اور اس کے آلہ کاروں نے بہت محنت کی ہے۔

عربی ایک علمی ادبی زبان ہے۔ فارسی اور اردو میں اس کے ہزاروں لاکھوں الفاظ شامل ہیں۔ اس میں آج سے صدیوں پہلے اکیلا نثنیہ کا صیغہ شامل ہونا ہی اسے دیگر زبانوں سے ترقی یافتہ زبان ثابت کرتا ہے۔

تیسری صدی کے بیقاری اور مقری اسلام کے خلاف فتنہ مجم کے ملوں میں ہے ایک جملہ میں شامل افراد تھے، اور تحریف ہی ان سب کا اجتماعی مقصدتھا۔

## فرمان رسول: لاتكُتُبُوا عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآن...)

قران مجیدا تی گیک اس صورت میں موجود ہے جس میں وہ نبی کریم پرنازل ہواتھا اور
اس میں ذرہ بھر بھی کوئی تبدیلی ہیں ہوئی۔ متر جم شخوں کے ماشیوں پر اور قران مجید کی تفاسیر
میں جولکھا ہواماتا ہے کہ فلاں فلاں نے کوئی لفظ یوں پڑھایا ووں پڑھا، واضح طور پر بعد
میں کیے جانے والے اضافے ھیں اور قران کے متن سے باہر ھیں۔
ان قراءاتی اختلافات کی ذمہ داروضعی روایات ہیں ،جنہیں ہمارے روایات پرست علاءا ہے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں۔

حالا نکہ نبی کریمؓ نے قران کے سواکوئی اور بات لکھنے سے نہ صرف منع فر مایا بلکہ یہ بھی تاکید کی کہ ان کی طرف اگر کوئی بات منسوب کئی گئی ہوتو قران کے مطابق ہوتو قبول کرلو، قران کے مطابق ہوتو درکردو،اوررسول الله صلی الله علیہ وسلم کا یہ تھم آج بھی ہمارے عمل کا

#### انتظار کررہاہے۔

ریج می واضح ہے کہ قراءات کا اختلاف قرآن میں اختلافات کا باعث ہے۔ اس کیے قراءات کا اختلاف وضعی ،غیر شرعی بلکہ غیر اسلام ہے، فلہذا مردود اور نا قابل قبول ہے۔

مورووری صاحب کی مثالیں: جناب مودودی صاحب نے اس کے بعد اختلاف قراءات کی چندمثالیں بھی ارزاں فرمائی ہیں ، جیسے

رَبَّنَا بَاعِد بَيُنَ أَسُفَارِنَا اور رَبَّنَا بَعَّدَ بَيُنَ أَسُفَارِنَا اور رَبَّنَا بَعَّدَ بَيْنَ أَسُفَارِنَا اور يَلْ الله النُظُرُ إلَى العِظَامِ كَيْفَ نُسُفِرُ هَا اور كَيْفَ نُسُفِرُ هَا وَرَ كَيْفَ نُسُفِرُ هَا وَرَ كَيْفَ نُسُفِرُ هَا وَرَ كَيْفَ نُسُورُ هَا وَجَنَابِ اللهِ فَلَا فَعَمَا فَي مِنْ فَرَقَ رَبِّ جَا تَا ہے۔ توجناب الله فقلاف قراءات ہے آیات کے معانی میں فرق پڑجا تا ہے۔

بیقران میں اختلاف ہے....

جسکی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نفی کی ہے۔

کیا تیسری صدی میں ایک منظم سازش کے بحریف پارٹی کے تحت آزاد کردہ غلام قراء کے افتر ائی اختلا فات قراءت کو تلاش کر کے قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ،

اوران اختلافات کے مطابق بقول سیدمودودی با قاعد ہلمی طریقے پر کیا ہوا مطالعہ، صحیح علمی مطالعہ ہوسکتا ہے؟ قارئین کرام! علم کی بارگاہ ہے جواب مانگیں ،تو جواب نفی میں ہے۔ جناب مودودی کی کی میں ہازی:

موروری صاحب کے بیار شادات مطالعہ فرمائیں:

"اب وه کیاچیز ہے جس کی برولت دنیا بھر میں ہم قر آن کا ایک ہی شفق علیمتن بار ہے میں اور جس کی برولت قرابتوں کے اختلافات امکانی وسعتوں تک بھیلنے کے بجائے صرف چند متواتر یا مشہورا ختلافات تک محدودرہ گئے؟ بیائی فیمت کاصد قد ہے جس کی قدر گھٹانے اور جس براعتمادا ٹھانے کے لیے مکرین حدیث ایڈی چوٹی کازورلگار ہے میں کیعنی روایت ۔"

(مجلّہ "رشد" ستمبر 2009 صفحہ 47)

تفار تمین کرام! کیابی حقیقت نہیں کہ انہی روایات کی وجہ سے تواختلاف قراءات کا ایک دریائے نابیدا کنارموجیس مارر ہاہے؟

اگرسبعه احرف والی موضوع صدیث نه ہوتی ،اوراس کی بنیاد پراختلاف قراءت کی روایتوں کی اینٹیں نہ چنی جاتیں تو بیاختلاف فی القرآن کی سر بفلک عمارتیں ،السندر فی القرآن کی سر بفلک عمارتیں ،السندر فی القرآن کی سر بفلک عمارتیں ،السندر فی القراء التا میں العدیث وار انتحاف فضلاء البشر بالقراء استریع عشر جیسی ضخیم کتابوں کے ذریعے کہاں سے کھڑی ہوتیں ،

اور کسی سائل متحیر کومورووری صاحب سے اختلاف قراءات کے متعلق تشفی حاہنے کی کیا

#### ضرورت پريشي؟

مورور کی صاحب کایہ کہنا کہ روایات کی وجہ سے اختلافات صرف چند متواتریا مشھور اختلافات تک محدود رہ گئے، ایک صریح چکمہ بازی ھے ، کیونکہ کم ہے کم پندرہ ہزارے زائداختلافات آج قراءات کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہیں، اکثر اختلافات کے تحت مزید ہزاروں ذیلی اختلافات بھی موجود ہیں، جن کو قاریوں اور مقریوں نے قبول کرلیا یقصیل اس کتاب کے صفحہ 27 اور 28 پریل جائے گی۔ قرآن مجید ہے با ہرتوا یک بھی قرات متواتر نہیں۔

کیامودودی صاحب بیرباور کرانا جائے ہیں کہ انزل القرآن علی سبعة احدون والی روایت وضعی ہیں ہور کرانا جائے ہیں کہ انزل القرآن علی سبعة احدون والی روایت کے صدقے سات، دسیا چودہ قراءتیں گھٹ کرصرف چندمتواتریامشہوراختلا فات تک محدودرہ گئی ہیں؟

اختلاف قراءت غير قران ہے: محترم قارئين كرام! بات بالكل واضح ہے: كداختلا فات توجناب مودودى صاحب، شيوخ الا حاديث اور مقرى حضرات سب مان

رہے ہیں۔

ا دھر اللہ کافر مان ہے کہ قران میں اختلاف ہے ہی ہیں!

اب اختلاف قراءت ہی رہ جاتا ہے، جومندرجہ بالا آبیت کی زدمیں آتا ہے۔
اب یشیوخ الاحادیث فرمائیں گے، کفران مجید کی اس آبیت سے رادمعانی ہمنائیم اور ممل کا اختلاف ہے۔ مگر ہم کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کا مُحلہ بالا آبیت میں موضوع اور مصداق محض قران کے متن میں وضع کیا گیا اختلاف ہے، معانی اور مفاہیم نیز عمل کا اختلاف اس آبیمبارکہ کا موضوع ہی نہیں ہے۔ انہیں اچھی طرح ہے معلوم ہے کہ سی بھی کتاب کا پہلا تعارف متن ہی ہوتا ہے اور اللہ کی آخری کتاب قران مجید بھی متن پر مشمل ہے، تصویروں پڑ ہیں۔

فلہٰذا اختلاف قراءات غیر قران ہے!

كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

## التُّركاموقف:

قارئين صداحر ام واكرام!

یہ باتیں قران مجید میں ردبدل کے زمرہ میں آتی ہیں۔

الله كى كتاب ميں تورسول الله صلى الله عليه وسلم بھى ردو بدل نہيں كر سكتے \_

بهتر ہوگا كەاس ضمن ميں الله تبارك و تعالى كاموقف بلاتبسر ه ملاحظه فر مائيس:

بسم الله الرحمٰن الرَّحيم ٥

فَوَيُلٌ لِّلَّذ يُنَ يَكُتُبُونَ الْكِتابَ بِاَيُدِ يُهِمُ

يس ہلاكت ہان لوگوں كے ليے جوابين ہاتھوں سے اپنى كتاب لكھتے ہيں ،

ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنُ عِندِ اللَّهِ

پھر (جب کچھ صرگزرجاتا ہے ق) کہتے ہیں کہ بیتو اللہ کی جانب ہے ہے،

لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيُلاً

تا کہاس کے ذریعہ ہے تھوڑی یونجی حاصل کرلیں ،

فَوَيلٌ لَّهُمُ مِّمَّا كَتَبَتُ آيُد يُهِمُ

يسان كے ليے ہلاكت ہے، اسكے سبب سے جوان كے ہاتھوں نے لكھا،

وَ وَيلٌ لَّهُمُ مِّمَّا يَكُسِبُونَ ٥ (البقرة 2:79)

اور ہلاکت ہے اسکے سبب سے جو یہ لکھنے سے کماتے ہیں۔

جنهیں منکرین حدیث کانام دیا گیاہے وہ محض وضعی روایات کے منکر ہیں اور الیی

روایات تو نبی کریم کے ارشادگرامی کی رو ہے جس کاذکر پہلے بھی کیا گیاہے اور جس میں فرمایا

فماو افقه فاقبلوه وما خالفه فردوه\_

(جو حدیث قران کے موافق ہوا سے قبول کرلواور جواس کے خلاف ہوا سے دکر دو۔)

#### غلط اور قابلِ رداورمر دود ہیں!

منگر سن حمل بیث بموروری صاحب اوران کے ہم نواتواس صدیث کی روسے خوداسٹینڈ رڈمنکرین حدیث ہیں۔ دراصل اختلاف قراءات کا مسئلہ وضعی روایات کا پیدا کردہ ہے۔ قراءات کی تعدادسات، دس یا چودہ بتانے والی روایات مردود ہیں اور چار بتانے والی روایات بھی وضعی اور مردود ہیں۔

مجمی سازشیں اورائے آلہ کار: قارئین غور فرمائیں جیسا کہ پہلے بھی لکھا گیا ہے ان میں سے دو قراء تیں کئی نافع صاحب کے دو شاگر دوں قالون اور ورش کی روایات ہیں ۔ یعنی نافع صاحب نے قالون کو ایک قراءت سکھائی اور ورش کو دوسری مختلف قراءت سکھائی اور ورش کو دوسری مختلف قراءت تاکہ قران کے اس دعویٰ کو کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ، جھٹلایا جاسکے۔

یہ قران کی کئی قراء توں کا پروپیگنڈ اعجمی سازش کا حصہ تھا۔ قران مجید میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ سات قراء توں یا حروف یا لہجوں پر نازل کیا گیا ہے۔اللّٰہ کی آخری کتاب کو وضعی روایا ت ہے ہرگز تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔

ویسے بھی آپ تقریبًا پندرہ ہیں ہزار سے زائداختلافات لارہے ہیں، ان کے لیے ایک نص متن قران میں بھی موجود ہونا چاہیے، جونہیں ہے۔ سیجھانا ممکن ہے کہ باری تعالی نے انسان کے نام اپنا آخری پیغام بھیجے کے لیے الیی زبان کا انتخاب کیا ، جواپنے ابتدائی مراحل میں تھی ، جبکہ انسا نیت بالغ ہو چکی تھی۔ اور یہ بھی کہ عربی حروف ، نقاط اور زبر زبر پیش اور شدو مدوغیرہ کے بغیر تھے۔ اس فتم کی با تیں تحریف پارٹی اور جمی سازشیوں نے گھڑیں اور سادہ لوح دنیا نے مان لیا۔ بلکہ ہمارے بڑے بڑے نام نہا دعلاء نے ، جن میں مودودی صاحب بھی شامل ہیں ، بلکہ ہمارے بڑے دختوع وخضوع اور عین غین کی در تی کے ساتھ اپنی جہالت کے اعلان کے طور فرمایا آمنا و صد قنا ۔۔ و حروا سجدا۔

اور ہمیں پڑھانے گئے کقر آن میں اعراب لگانے کی ضرورت سب سے پہلے بھرے
کے گورنرزیاد نے محسوں کی اور ابوالاسودووکی سے فر ماکش کی کہ وہ اعراب کے لیے علامات تجویز
کریں ۔اور حجاج بن بوسف والی عراق نے عراق کے دوعلاء کواس کام پر مامور کیا کہ وہ قران
کے مبینہ تشاہ جروف میں تمیز کرنے کی کوئی صورت تجویز کریں ۔ چنا نجیا نہوں نے پہلی مرتبہ
عربی زبان کے حروف میں مجفس کو مقوط اور بعض کوغیر منقوط کرئے فرق بیدا کیا۔

ائم منتحر لیف فی الاسلام ۔ اپنے ندکورہ بالامجلّہ میں مودودی صاحب نے جن سات قاریوں کے حالات لکھے ہیں اور بقول ان کے جن کا کھال علم تمام امت میں شلیم کیا گیا ہے، ان کی اصلیت کی ایک جھلک اس مقالہ کے ابتدائی صفحات میں دکھائی جا چکی ہے۔

قاری لوگ ماہر قراءت ہوتے ہیں۔ تیسری صدی میں نئی قراء توں کا پر چار کرنے کی تحریک چلانا انگی ذمہ داری ہیں بلکہ سازش تھی اور بیسب اپنی تحریف پارٹی کے آلہ کا ربن کرا پنے لیے اس دنیا میں تن آسانی کے سامان پیدا کرتے رہے ہیں۔

سنخاری کی وضعی روابیت ناہنامہ"رشد" لاہور کے شارہ تمبر2009 قراءات نمبر حصدوم کے سرور ق پر سخاری کی بیوضعی روابیت درج ہے:

"ان هذا القرآن انزل علی سبعه احرف سکلها شاف سکاف-" پیروایت نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے منسوب اس حدیث کے معیار پر پوری نہیں اتر تی جس میں آپ کاارشادگرامی ہے:

تُكْثَرُ لَكُمُ الْاَحَادِيْثُ بَعُدِى فَمَارُوِى لَكُمُ حَدِيْتُ عَنِى فَادُوْهُ لَكُمُ حَدِيْتُ عَنِى فَاعُوضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللّهِ فَمَا وَافَقَهُ فَاقْبَلُوهُ وَمَا خَالَفَهُ فَرُدُّوهُ لَهُ فَاعُوضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللّهِ فَمَا وَافَقَهُ فَاقْبَلُوهُ وَمَا خَالَفَهُ فَرُدُّوهُ وَمَا خَالَفَهُ فَرُدُّوهُ وَمَا خَالَفَهُ فَرُدُّوهُ وَمِدِيثُ مِيرى طرف منسوب (ميرے بعد صديثوں کي برح بتنہارے سامنے پيش کرو، کرے بتہارے سامنے کی جائے ،اس کو کتاب الله کے سامنے پیش کرو، اگراس کے مطابق ہوتو قبول کر لواور اگراس کے خلاف ہوتو رد کر دو۔)

اگراس کے مطابق ہوتو قبول کر لواور اگراس کے خلاف ہوتے ہیں۔
کیونکہ سات احرف یا قراءات لا زمی طور میرمختلف ہوتے ہیں۔

اور مختلف ہونا اختلاف کاموجب ہوتا ہے۔ جبوران میں کوئی اختلاف نہیں۔

لہٰذا مٰدکورہ بالا حدیث کی رو ہے قران مجید کے سات حروف پرِنزول والی روایت وضعی ،اورجھوٹی ہے۔لطذ امستفل بنیادوں پر**ر**ق کی جاتی ہے۔

*اختلاف قراءات والى روايات پ*ېنى جو*نام نېا قران* تاليف كيے گئے اور مختلف مما لک کوفص ،ورش ،قالون اورووری کی روایت کے حامل ہونے کے حوالے سے بھیجے گئے ، ان میں برصغیر ہندویا کستان میں پڑھاجانے والا قران *جفص کی روایت پر*مبنی بتایا جاتا ہے، حالانكه برصغيرمين حصينے والے كى قران برخص كى روايات كاحواليہ بى پايا جاتا ـ اور یقیناً وہ قران ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے امت کے سپر دکیا تھا اور ہاری قابلِ صد ہزاراحتر ام،اماں حفصہ اس کی حفاطت کرتی رہی ہیں۔ قار ئین کو پھر یا دکراتا چلوں کہ *ورش ، قالون* اور *دوری* کی روایت کے حامل قراء توں میں *ورش اور قالون ایک ہی مبینہ ام قراءت نافع کے شاگر دیتھ*۔ کیا*نافع صاحب نے ورش اور قالون کو*د ومختلف قراء تیں سکھائی تھیں؟ اگر دونوں کوایک ہی قراءت سکھائی تھی ہتو پھر مقبول کہی جانی والی قراء تیں جیازہیں تین ہیں۔

مجلّہ"ر شد" کے کار پردازوں کے پاس اس موال کا کیا جواب ہے کہ چودہ یادی یا سات قراؤوں میں سے سرف تین یا جار مقبول قراء تیں رہ گئی ہیں ، باقی قراؤوں والے ، مبینة قرآن کہاں گم ہوگئے جو انہیں نظیر سے ابتیار کرنے پڑے اوران کے متعلق الہی وعدہ اور ذمہ داری کا کیا ہوا؟

کیا قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ وہ سات دس یا چودہ یا جاریا تین قراؤوں (حروف یا ہجات) پر نازل ہوا، ہرگر نہیں!

اور بعد میں مجلّہ"ر شد" کے تراء ان کمبر کے شاروں کی تالیف کے دوران گھٹ کر جاریا تین رہ جائیں گی، اور باقی اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور ذمہ داری سے محروم ہوجائیں گی؟

''الفهر ست لابن ندیم'':علامة تمنا عمادی رحمة الله علیه نے اپنی کتاب'' اعجاز الفهر ست لابن ندیم کی شهره آفاق کتاب' اعجاز القرآن واختلاف قرائت' کے صفحہ 38 6 - 39 کی پر ابن ندیم کی شهره آفاق کتاب' الفهر ست' کے صفحہ 7،6 سے درج ذیل عبارت نقل کی ہے۔

" قال ابن عباس: اوّل من كتب بالعربية ، ثلاثة رجال من بولان وهى قبيلة سكنوا الانبلا وانهمر اجتمعوافوضعوا حروفاً مقطعة و موصولة و وهمر مرامربن مروّق واسلمر بن سدرة وعامر بن جذرة ويقال مرقو جدلة فامامرامر و فوضع الصور واما اسلمر ففصل و وصل واماعامر فوضع الاعجام .

('كتاب الفهرست لابن النديم)

یعنی حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا سب سے پہلے جس نے عربی رسم خط میں لکھاوہ تین مرد شے قبیلہ بولان کے جوا نبار کے رہنے والے تھے۔ وہ سب کیجا ہوئے اورا لگ الگ اور جڑے ہوئے حروف وضع کرنے لگے اور وہ تینوں مرامر مرق کا بیٹا ، اسلم سد رہ کا بیٹا اور عامر جذرہ کا بیٹا شے اور بعضوں نے مرہ کے حوض مرو ہاور جذرہ ہے کوض جد لہ بھی کہا ہے۔ نومر امر نے حروف کی صور تیں مقرر کیں اور اسلم نے اس کی جوڑ پیونداور الگ رہنے کی ھئیات قائم کیں اور عامر نے ان پر نقط لگائے۔

**اعجام**: علامہ صاحب نے یہ بھی لکھاہے کہ اعبجام حروف پر نقطے لگانے کو بھی کہتے ہیں اوراعراب، زبر، زبر، پیش وغیرہ لگانے کو بھی۔

دوسر کے لفظوں میں عامو نے حروف پر نقطے لگائے اور زیر بیش وغیرہ بھی۔

علا**مہ تمناعمادی** نے یہ جی بتایا ہے کہ کتاب" الیفھ رست "کے صفحہ 9 پرحمیری حروف جھی کی تصویر بھی دی گی ہے۔اس میں بھی نقطے موجود ہیں۔

جہاں نقطے ہیں ہیں کوئی دوسری علامت الیم موجود ہے جوایک کودوسرے

ہم شکل حرف سے متاز کردے ، بیالگ بات ہے کہ تعصب کی عینک اتار نا ہوگی۔ علامه رحمت الله طارق: اعجاز القرآن واختلاف قرأت" كے صفحہ 736 تا 792 پرعلامہ الله طارق کی روایات برمبنی تحقیق درج ہے،جس کے مطابق عربی رسم الخط کی ابتداء ہجرت نبوی ہے دوسوسال سلے لے میایمیائر کے کالیڈی مرکز حیرہ (موجودہ کوفہ سے اڑھائی 2.5 میل کے فاصلے پر) ہے ہوئی۔ (دراصل شاہان بنو لنجم یمن سے نکل کرشام اور فلسطین جلے آئے تھاور يہاں پہنچ كرانهوں نے نئ سلطنت كى داغ بيل ڈالى ھى) انہوں نے انباد سے عربی خط سيڪھا۔ انباد كاليديامين فرات كے شالى كنارے برايك قديم اور متمدن شهرتھا، جسے 634ء ميں حضرت خالد بن ولید افتح کیا،اورانباد نے یمن کے میری خط کی قل اتاری میری یمن کے قدیم باشندے تھے، جوبينكرون برس سياين امتيازى خصوصيات اورعلوم وفنون مين كامل دستگاه ر كھنے كى وجه ميمشهور تھے۔ انہوں نے آخری وفت میں قسطنطین دوم (رومی ایمپائر کا نمائندہ 1363ء) کے عہد میں عیسائیت قبول کی۔بہرحال حمیری خط کی ابتداء قب حسط انسی عرب کے بولان قبیلہ کے تین افراد نے کی۔ بولان کا مورث اعلى عضين بن عمر و بن الغوث بن طي بن داؤ د بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيدون بن كهلان تھا۔ اس قبيلہ كے جن تين افراد نے عربی خط كوسنوار ااور نقطے ڈالے (ان كا نام موامو، اسلم اور عامو تھے, جیسا کہ پہلے ذکر کیا جاچکا ہے۔) علامه طارق "نے رہی لکھاہے کہ مزید تفصیل کے لیے فتوح البلد ان صفحہ 476-477،

كتياب المصاحف، صفحه 5،4 العقد الإبن عبد ربيه صفحه 240 الوزراء والكتاب، صفحه 14،12 الدب الكاتب، صولى صفحه 30 تا 30 البن فارس الصاحبي صفحه 7 التنبيه على حدوث التصحيف، قلمي تيموري كتب خانه مصر صفحه 35 تا 35 من الأشي صفحه 11،3 تساديخ المعات السامية الفنس صفحه 160 ، 161 ، جلة كلية الآداب مئي 1935 ، ابن النديم صفحه 6 تا 7 وغيره ملاحظه بول ـ (صفحه 77 اعجاز القرآن واختلاف قرأت)

علامه طارق نے یہ بھی لکھاہے (صفحہ 779) کہ ان تاریخی نصوص (وتصریحات) ہے واضح ہوا کہ جس طرح ہجرت نبوی سے دوسو برس پہلے اہل جمرہ سے عربی خطرکا آغاز ہوا، اتنا ہی عرصہ پہلے انبار اور حمیری قبیلہ اس کی ابتداء کر چکے تھے۔ یعنی دوسری یا تیسری صدی میلادی کے قریب۔

ادھر عرب روایات کی تا ئیدان جری نقوش اور بردی (Papyrous) کے چیتھڑوں برگھی ہوئی ہے، جن کا زمانہ دوسودس سیجی ہے شروع ہوکر پانچ سوگیارہ مسیحی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس وقت تیسری صدی مسیحی تک کے جونقوش دریافت ہوئے ہیں ان کی تعداد پانچے ہتائی جاتی ہے، النج۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوسنحہ 180 اور 781۔

علامدرحمت الثدطارق كابيمقاليه

### ان کی کتاب تفسیر بر ہان القران میں بھی ملاحظہ کیاجا سکتا ہے۔

د کتور احمد سو سه: عراقی دکوراح سوسی کتاب "حضارة العرب و مراحل تطور ها عبر العصور" کے شخہ 180-182 پرانکشاف کیا گیا ہے کہ جزیرہ نمائے عرب سے نقل مکانی کر کے فلسطین میں جا بسنے والے کنعانی وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے تقریباً 3000 سال قبل مسی فلسطین اور فیسنی قدمیں بودوباش اختیاری اور کتابت میں وہ حروف ججی استعال کیے جو جزیرہ سیناء میں دریافت کے تھے۔ اس دریافت کاز مانہ 1850 سال قبل مسیح ہے۔

جزیرہ سیناء میں دریافت کیے گئے تھے۔ اس دریافت کاز مانہ 1850 سال قبل مسیح ہے۔

تذکرہ مذکورہ بالاتاریخ بی کیا ہے بعض دوسر لے لوگوں کے خیال میں ان حروف کی تاریخ ڈھائی ہزار سال قبل ارتبی میں دریافت سے زائز ہیں۔

سال قبل ارتبی کہ مت سے ذائر ہیں۔

سیر حروف بہتی کنوانیوں سے فیدی قیوں میں منتقل ہوئے اور انہوں نے اپنی باری بر 750و 850 قبل میں کنوان ان حروف کو افریقی اور لاطینی زبانوں میں منتقل کیا اور یونانی زبان میں اپنے اصل عربی نام الف باء سے معروف ہوئے۔ یونانیوں نے اسی تر تیب کو، جہاں تک اس کے تسلسل اور بائیں سے دائیں طرف کھنے کا تعلق ہے اصلی نیقی زبان کے مطابق برقر ادر کھا۔ فیلیقی اور کنعانی ایک ہی قوم کے دونام ہیں ، مزید برآں آرامی بھی۔ بیچروف بھی بعد میں بحرابیض متوسط کے ساحلوں سے شرق میں ایشیاء میں واقع ملک ہندوستان لے گئے۔ یوں حروف ابجد کی متوسط کے ساحلوں سے شرق میں ایشیاء میں واقع ملک ہندوستان لے گئے۔ یوں حروف ابجد کی

كتابت مين يخي حروف جي كى كتابت برغالب آئى، جواس سے پہلے رائج تھى۔

طور سینائی حروف جزیرہ نمائے سینا میں دریافت ہونے والے حروف کوطور سینائی یا سینائی حروف ابجد کانام دیا گیا۔ بیسادہ کتابت قدیم کنعانی زبان لے کرآئی جوتصویراورا بجدی حروف کے درمیان ملانے والار ابطر شار کیا جاتا ہے۔ اس کا انکشاف سیناء میں مصر کی سونے کی کانوں کے قریب واقع مصری معبد میں ہوا۔ یہ "ایث" (Isis) کے نام کی حامل ہے اور دیوی صحتو رکے نام سے معروف ہے۔ ان حروف کے ساتھ بہت سے نمونے سیناء میں بھی پائے گئے۔ یہ نام نمونے تھے۔ کنعانی زبان میں لکھے ہوئے تھے۔

کنعانی ان عرب اقوام میں ہے قدیم ترین قوم تھے، جنہوں نے جزیرہ نمائے عرب چھوڑ کر انتہائی قابل اعتباراندازہ کے مطابق ساڑھے تین ہزارسال قبل سے فلسطین کی سرز مین کی راہ لی تھی۔ بعض کا خیال ہے کہ فلسطین میں کنعانیوں کی رہائش کا زمانہ اس عرصہ ہے بہت پہلے قرین قیاس ہے، کیونکہ ماہرین آٹار قدیمہ جنہوں نے بعض کنعانی شہروں کے ایک سرے سے دوسرے تک کاسفرکیا، بیبات پائی کہ ان میں سے بعض شہروں جیسے اربیحا، کا تعلق سات ہزارسال قبل زمانہ ہے ہے۔

یہ ماہرین اس نتیجہ تک پہنچے کہ قدیم کنعانی مندر ادیست اور مسجدو میں واقع تصاوران کا زمانہ تین ہزارسال قبل مسیح کے اوائل کا ہے۔اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ مسلین کی سرزمین میں جا بسنے والے کنعانیوں نے وہاں قدیم ترین عربی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ انکی زبان در حقیقت مادری عربی خوجزیرہ نمائے عرب کے باشندے ہلال حضیب (ہلال نما زرخیز علاقہ جواس کے مشرقی اور شالی غربی اطراف پرواقع ہے اور شام، لبنان، فلسطین، شرق اردن اور عراق پر مشتمل ہے۔ بعض لوگ اس میں وادی نیل کا شالی حصہ بھی شامل کرتے ہیں ) کی طرف ہجرت ہے بل بولتے متھے۔

ماہر لغات ڈاکٹر ڈابرنج (Direnger): پورے وثوق ہے کہتے ہیں کہ لاطبی ابجد (الف باء) کی ایجاد کاسر چشمہ فلسطین اور شام کے علاقے ہے پھوٹا تھا۔ یہ ابجد اس اختراع میں مشرق قریب کے تمام علاقوں کے درمیان منفرد ہے۔ یہ اختراع مصراور دجلہ وفرات کے ملک (عراق) کی ثقافتوں کوملانے والے بل کی تصویر دکھاتی ہے۔

ڈ اکٹر و فنسن : اس طرح ڈاکٹر و فنسن ونوق ہے کہتے ہیں کہ کنعانی حروف ابجد کارسم الخط کنعانیوں کی کاری گری اور صرف انہی کی ایجا د ہے۔ کیونکہ دوسری قوموں کے پاس (اس دور میں )اس قتم کے حروف ابجد کے وجود کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں ملتا۔

(تاريخ اللغات السامية، صفح 92)

کنعانی تہذیب کا تعلق انہائی قدیم زمانہ ہے ہے۔ نے نیویش پھر کے

ز مانہ 5000 ہے 7000 قبل مسے ہے ہے تہذیب نشو ونما پانے اور تدن کے میدان
میں آگے بڑھنے گی۔ سب سے پہلے کنعانیوں نے نرم تا نبادریا فت کیا۔ پھرتا ہے اور
ٹین سے برونز بنانے کا راستہ پایا۔ اس بناپر وہ کان کئی کی صنعت میں سبقت لے گئے ،
جس سے انہیں اوز ارا ورمہلک ہتھیار ملے۔ اور ممکن ہے کہ کنعانیوں نے لو ہے ک
صنعت پڑوسی قوموں سے ہتھیا کی ہو۔ کنعانی اسپے شہروں کے دفاع کے وسائل ایجاد
کرنے کی وجہ مشہور ہوئے۔ جن وسائل کے استعال میں وہ ماہر ہوئے وہ قلع ،
استحکا مات اور ان سے متعلق دفاعی قلعہ بندیاں تھیں۔ کنعانیوں کے ہاتھوں تجارت
نے فروغ پایا اور انہوں نے کامل اہلیت کے ساتھ تجارت کی ۔ کنعانیوں نے ہی بحری
جہاز ایجاد کیے اور شیشہ گری دریا فت کی ۔

حروف ابجد کی تدوین: ماہرین تصویروں کی بجائے حروف اختیار کرنے کی سوچ کی نشوونما کی کیفیت کی تو جید کے طور پر کہتے ہیں کہ کنعانی جوطور سیناء کی کانوں میں کام کرتے سے حروف ابجد کی تدوین تک اس طرح پنچ کہ انہوں نے "ہیروغلافی" کتابت کو مختمر کردیا، جو تصویروں اور اشاروں سے معانی اور کلمات کے ارکان ججی کوواضح کرتی تھی اور تصویروں کے بہلے حروف براکتفا کیا اس طرح ان کے پاس حروف کا ایک مجموعہ و جو دمیں آگیا، جس سے پہلے حروف ابجدوضع ہوئے جو 22 حروف پر مشتل تھا ور بیحروف

ابجد جواب تک مشرق، شال اور جنوب میں قدیم ترین حروف ابجد شار کیے جاتے ہیں پھیل کر مختلف جگہوں میں انکے باشندوں کی طبیعت کے تقاضوں کے مطابق تغیر و تبدل کے بعد ان کے اصل حروف ابجد بن گئے ، پھران میں سے پچھنے انکی اصل شکل کی حفاظت کی اور بعض نے ان میں تبدیلی اور کی بیشی کی۔ دکتور ولفنسون نے اپنی کتاب تاریخ اللغات السامیة میں زور دیکر کہا ہے کہ کنعانی رسم الخط اسکیلے کنعانیوں کی ایجا داور کاری گری ہے۔ کیونکہ دوسری اقوام میں اس نوع کے حروف ابجد کا قطعاً کوئی شوت نہیں ملتا۔ ماقبل سطور سے استدلال کیا جاتا ہے کہ عربوں کا عالمی ثقافت کی ترقی میں سب سے بڑا کر دار تھا۔ انہوں نے ہی حروف ابجد کا قطعاً کوئی شوت نہیں ملتا۔ ماقبل سطور سے استدلال کیا جاتا ہے کہ عربوں کا عالمی ثقافت کی ترقی میں سب سے بڑا کر دار تھا۔ انہوں نے ہی حروف ابجد ایجاد کیے ، جن کو کنعانیوں نے بہلی مرتبہ طور سینا اور جنو کی فلسطین میں پیش کیا۔

جیبا کہ پہلے واضح کیا گیا ہے۔ یہ حروف ابجد جزیرہ نمائے عرب کے اطراف واکناف میں منتقل ہوئے اور کئی زبانوں کے حروف ابجد میں ارتقا پذیر ہونے کے اطراف واکناف میں منتقل ہوئے اور کئی زبانوں کے حروف ابجد میں ارتقا پذیر ہونے کے بعد ملک عرب کے قلب میں اپنی آخری شکل میں (قران کریم کی عربی میں) مضبوطی ہے جم گئے اور متاخر بطی زبان (1) ہے ماخوذ تھے۔

ریم بھی واضح ہوتا ہے کہ عربی کتابت کا یہودیت کے مفہوم میں کنعانی عربی ایک کی است کا یہودیت کے مفہوم میں کنعانی عربی ایجد کے ایک ایک کا کیا ہے۔ ایک شار کیا گیا۔ ایک شار کیا گیا۔

(1) عراق اور جنو بی فلسطین میں بسنے والے عربوں کی زبان۔

حجھوٹ**ا اور گمراہ کن برا پبگنٹرہ: ن**دکورہ بالاسطور ہے ثابت ہوتا ہے کہ سیدمودودی (اوران کے ہمنواؤں) کا بیفر مان کہ:

جس رسم الخط میں ابتداء نبی کریم نے وحی کی کتابت کرائی تھی اور جس میں حضر سے ابو کمر ا نے پہار صحف مرتب کرایا اور حضر سے عثمان نے جس کی قل بعد میں شائع کرائی اس کے اندر نصرف بیکہ اعراب نہ تھے بلکہ نقط بھی نہ تھے اور بیکہ قرآن میں اعراب لگانے کی ضرور ت سب سے پہلے بصرے کے گورنر زیاد نے محسوں کی اور ابو الاسود وک سے فر ماکش کی کہ وہ اعراب کے لئے تبحویز دیں اور تجاج بن بوسف والی عراق نے عراق کے دوعلاء کواس کام پر مامور کیا کہ قرآن کے متشا ہر وف میں تمیز کرنے کی کوئی صورت تبحویز کریں ، چنا نچے انہوں نے پہلی مرتب بحربی زبان میں بعض کو نقوط اور بعض کو غیر منقوط کر کے وق پیدا کیا۔۔۔۔

یسب قران کے متن کومشکوک بنانے اور ایک انہائی قدیم تہذیب کی زبان کے ناقص اور نامکمل ہونے کا جھوٹا اور گراہ کن پرو پیگنڈہ ہے جسے قران کے دشمنوں نے شروع کیا اور ہمارے نام نہاد علماء قران دشمنوں کی باتوں کو مزید نمک مرج لگا کراپنی آخرت خراب کررہے ہیں۔ بیقران کے دشمن اگر چند مجمی موالی نہیں تھے، جنہیں قاری ومقری کہا

جاتا ہے ہو قرآن شمنوں کے ایجنٹ تھے۔

اگرابیا ہوتا تو صرف "بخاری" میں کم از کم دو ہزارالی روایات موجود ہوتیں، سحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ماجعین آپس میں اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کرتے کہ آیات میں یہاں یہاں کون سالفظ ہے، ف ہے یا ق ہے، ب ہے یا ت ہے۔ اور نیر سے واضعین روایات اس طرح کی جعلی روایات بھی وضع کرنا بھول گئے۔ اور میر بھی کہ سبعہ احرف کو ثابت کرنے کے لیے وضع کردہ روایات خصوصًا" رشد" کی پیش کردہ والیات خصوصًا" رشد" کی پیش کردہ والیات خصوصًا" رشد" کی بیش کردہ والیات خصوصًا" رہاہے، بھی اس طرح کے استفسار سے خالی وہ گئی ہیں۔

## هيج کہتے ہیں، دروغ گوحافظہ نباشد۔

ا نہائی کمینہ کوشش: عربی حروف شروع ہے ہی منقوط وغیر منقوط چلے آرہے ہیں اور اس طرح زیر ، زیر ، پیش وغیرہ بھی لغت عربی کے لواز مات ہیں۔ ان کا انکار کر کے قران میں ردوبدل اور تحریف کی راہ ہموار کرنے کی ایک انتھائی کمینه کوشش کی گئی ہے۔ عربی زبان جن زبانوں کی ترقی یا فتہ شکل ہے ، ان میں بھی ہر لفظ کی علیجدہ عربی زبانوں کی ترقی یا فتہ شکل ہے ، ان میں بھی ہر لفظ کی علیجدہ

یبچان موجود ہے۔

ان کا اسلام ملاحظہ فرما تمیں: قارئین کے لیے ایک لطیفہ یہ ہے کہ جب رسول الدّ صلی اللّہ علیہ وسلم نے لکھے ہوئے قران کو پڑھ کرسنا دیا ہے ایہ کرام نے حفظ کرلیا تو مودودی صاحب اور ان شیوخ الحدیث کی قران میں نقطوں اور اعراب کے بارے احادیث اور مقالوں کا کیاوزن رہ جاتا ہے؟؟

اس سے تو صرف ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ تریف پارٹی کا ہیڈ جو پچھ بھی ان آلہ کار حضرات کولکھ کر بھیج دیتا، یہ بغیر سو ہے سمجھ اسے پھیلا ناشر وع کر دیتے اور ساتھ آئی ہوئی تھیلیاں ان کے دل، دماغ اور آئی ہوئی تھیلیاں ان کے دل، دماغ اور آئی ہوئی تھیلیاں ان کے دل، دماغ اور کہ کھوں کے لیے پر دہ بن جاتیں، اور ایمان ۔۔۔۔۔ان سے فاصلہ کرجا تا۔ اب ان کی نمک حلالی یہ ہوتی کہ بیان الٹی سیدھی اور لا یعنی باتوں کے حق میں دلائل فراہم کرتے ہوئے مزید تھیلیوں کے لالچ میں کتابوں پر کتابیں لکھتے جاتے۔ یہی ان کا اسلام ہے، اور اسے ہی یہ کھیلائے رہے ہیں۔ گویا محض نمک حلالی کافی نہیں ہوتی ، نمک بھی حلال

کاہونا چاہیے، کہ نمک کن اور کیسی خد مات کے عوض ارز ال ہور ہاہے۔
اگر قران مجید کے پچھ نسخے دریا فت ہوئے ہیں جو نقاط اور اعراب سے خالی
ہیں تو یقیناً دشمنوں کی طرف سے اسی طرح لکھوا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے
چھوڑے گئے تا کہ وہ قران کے ابتداء میں نقاط و اعراب کے بغیر ہونے کا تاریخی
ثبوت بن جا کیں۔علامہ رحمت اللہ طارق کاعلامہ تمنا عمادی کی کتاب "اعجاز القرآن
واختلاف قرائت "کے سفحہ 752-753 پر کہنا ہے کہ:

اموی گورنراور غالی شیعہ ؟ "مودودی صاحب کے بیروابوالاسدالدولی، جس کانام
بڑے بڑوں کومعلوم نہیں ، نام سے زیادہ کنیت سے معروف تھے۔ بہت پائے کے ادیب ، شاعر
مشہور کیے گئے ہیں ، بالا تفاق شیعہ مسلک کے داعی اور تر جمان تھے اور حفرت امیر معاویہ کی
مشہور کیے گئے ہیں ، بالا تفاق شیعہ مسلک کے داعی اور تر جمان تھے اور حفرت امیر معاویہ کی
شان میں جو کرنامتز ادتھا۔ ان کے اصل نام کا کوئی پتانہیں (شاید مودودی صاحب کو معلوم ہو)
لوگ انہیں ظالم بن عمروبین شان بین جندل بن پیمر بن صنش بن تعلیہ بن عدی بین ویل بھی
کہتے تھے اور (2) ممروبین شان یا (3) شان بن عمرو کے نام سے جانتے تھے۔ حافظ ابن جمر
نے تو پہلے نام کو ترجیح دی ہے۔ بہر حال یہ 186م میں فوت ہوئے اور خالص شیعہ تھے۔
انہوں نے شبختیں مورووی صاحب بھرے کے (اموی) گورز زیاد (متوفی 675م) کے تھم
نے قران پراعراب لگا ہے۔

# کیاس واقعہ کی فتک یب کے لئے اتنا کہنا کافی نہیں کہ ایک اموی گورنر قران کے معاملہ میں ایک اموی گورنر قران کے معاملہ میں ایک غالی شیعہ کا ہر گزا بنخا نے ہیں کر سکتا تھا۔

اگریدمان بھی لیاجائے کہ ابوالاسود نے کوئی ایسا فر مان حاصل کرلیا ہوگا کہین پھر بھی ہم تنہا اسکی دیانت پرکس طرح اعتاد کر سکتے ہیں، جبکہ ان مبینہ روایات کے مطابق اس نے کسی غیر تبیعی عالم کے تعاون ہے ہیں بلکہا ہے ہی ہم شرب غالی شاگرداور بار بار سزایا فتة شرانی یے حیلیٰ بن یعمر عدوانی اسدی بصری (متوفی 737ء (120 جری) یا 746ء (129 جری) کے مشوروں ہے بیکا منگمیلی مراحل تک پہنچایا (تھذیب التھذیب جلد 11 صفحہ 207)۔ یہ یا درہے کہ ہمارے نز دیک سرے سے بیہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے ۔ صرف مودودی صاحب اوران شیوخ الا حادیث کی خاطر ہم نے تھوڑی دبر کے لیے اسے تعلیم کرلیا ہے۔ عالم فاضل لوگ آج بھی عربی تحریر اور قرانی آیات بغیر حرکات کے لکھتے پڑھتے ہیں۔معمولی عربی گرامر جاننے والےحرکات اور اعراب کا فرق جاننے ہیں۔دراصل اعراب لگانے کی حدیث گھڑی گئی اور پھراندھوں نے رپوڑیاں بھی خوب بانٹیں۔ علامه طارق نے مزید کھاہے کہ:

قار بول کی تحر لیف اور تصحیف: "مناسب ہوگا کہ اس مقام پر دوایک ان قاریوں کی نثان دہی بھی کی جائے جنہوں نے قران میں تحریف وتصحیف کے پروگرام کے پیشِ نظر 934و 935ء کے لگ بھگ قران کے اعراب کا ازسر نو جائزہ لے کر سینکڑوں آیات کے نئے اعراب تجویز کر کے اپنے اپنے مدارس فکر سے جاری کیے۔ میرا اشارہ مشہور مفسراین جربر طیبری کے شاگر دقاری این شعنبو فیشیعی اوراس کے پرزورجا می تاری ابو بکر العظائر بیعی (متو فی 965ء کی طرف ہے۔

ابن شنوز نے تو گرفتاری کے بعد اعتراف کرلیا (حوالہ کے لیے ملاحظہ ہوا خبار مکہ ازرقی شائع کردہ ویسٹن فیلڈ جلد 1 صفحہ 7، نیز تذکرۃ الحفاظ جلد 3 صفحہ 217) لیکن عطار اپنے استاد ابن شبوز کی گراہ کن قراء ات اور تجویز کردہ اعراب پرتا دم زیست قائم رہا، کیونکہ وہ شنوزی اکٹیمی کا پرزور حامی اور جان شارتھا (یا قوت حموی طبع مارگلیوتھ جلد 6 صفحہ 201 ، ابن الاثیر جلد 8 صفحہ 201 ، ابن تغری بردی (طبع جانبول جلد 2 صفحہ 89 وغیرہ) ان ہی کا ایک اور ساتھی تاری ائی محمد اسحاق خزاعی بھی نامور مخرف ہوگز را ہے۔

مقلی فتنه: استحریفی پارٹی کےعلاوہ دسویں صدی میلادی میں وضعی روایات کے بل بوتے پرجس شخص نے عزم اور نئے ارادے سے تمام قرآن میں اعراب بدل ڈالے، وہ محمد بن مقلتہ یعی (متوفی 941ء) تھا۔ یعنی شنوری اورعطاری فتنہ کے دوش بروش مقلی فتنہ بھی پرورش مقلی فتنہ بھی پرورش مقلہ یار ہاتھا۔ ابین مقلہ چونکہ ماہر خطاط تھا لہٰذااس نے اس غرض کے لیے کوفی رسم الخط کوآلہ کار بنایا یعنی اس میں ترمیمات کر کے خط ابین مقلہ کے نام سے ایک نئے رسم الخط کی داغ بیل ڈالی۔

اس عیار نے پوری مہارت سے قرآن کے نسخ (جدید خط میں) کتابت کرائے اور لوگوں میں تفسیم کردیے۔ (ملاحظہ ہوم نداھب التفسیر الاسلامی طبع مصر صفحہ 65،64) ، تعاون پھر تحریر نیف بارٹی کار ہا۔ ان تاریخی شواہد کی موجودگی میں ہم کیوں نہ باور کریں کہ یہ جو ہمارے دینی لٹریچر میں تضاد قراءت کے ہزار ہانمونے پائے جاتے ہیں ان میں تحریف پارٹی اور اس کے آلہ کاروں کی وافر کارستانیاں شامل ہیں۔

## ''رشر'' کی نوعد دمنتخب روایات کا مطالعه:

ماہنامہ"رشد" کے جون2009ء کے شارہ میں، جواس کے قراءات نمبر کا حصہ اول ہے، صفحہ 45 تا 54 پر بخاری کی 9 عدد منتخب احادیث درج کی گئی ہیں جو بخاری مسلم ہزندی ہمسند احمد، مشدرک الحام اور مجم الکبیرللطبر انی سے لی گئی ہیں۔

حسب معمول مجبوراً ضروری وضاحتیں بھی ارزاں فرمائی گئی ہیں۔ قارئین کے مطالعہ کے لیے رشد کامتن اور ترجمہ حاضر ہے۔

صفحہ 111 سےان روایات پر تنقید ،مطالعہ کے عنوان سےقار نین کی نذر ہوگی۔

بخاری کی حدیث نمبر 4991 یوں درج ہے:

1-عن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله ها قال: أقرأنی جبریار عباس رضی الله ها قال: أقرأنی جبریار علی حرف فراجعُتهٔ فلم أزل أستزیاره ویزیارنی حتی انتهی الی سبعة أحرف (حضرت عبرالله بن عبال روایت کرتے میں کرسول الله نے مالیجبریل نے مجھا کے لہجبر قرآن کورڈ جنے کا محم دیا، میں نے زیادہ کا مطالعہ کیا اور مسلسل زیادتی کا سوال کرتا رہائی کہ معاملہ سات ایجات تک جا بینجا ہے۔)

صیح سلم کی صدیت 820،820 میں فسلم کی صدیت 820،820 میں فسلم کی صدیت اور کی گئی ہے:

فرددت البیه ان هون علی استی (وان استی لا تطبق ذلك) (میں باربار جبر بل سے کہ اور صرف ایک ہجہ برقر آن کہ المار کی میری امت برآسانی سیجئے۔ ایک روایت میں ہے کہ "وہ صرف ایک ہجہ برقر آن بی سے کی طاقت نہیں کھتی ہے۔ "

 حروف لم تُقرئنيها فقال رسول الله الله الله القراءة اقرأيا هشمام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله الله الكه النزلت ثم قال: اقرأيا عمر! فقرات القرأ فقال رسول الله الله كذلك أنزلت ما قراء قالتي اقرأني فقال رسول الله كذلك أنزلت ما قطمة القرآن أنزل على سبعة احرف فاقرء وا ماتيسًرمنه

(عمر بن خطابؓ ہے مروی ہے فر ماتے ہیں: میں نے آ کے کن زندگی میں مشام بن تھیم بن حزاماً کوسورۃ الفرقان کی تلاوت کرتے ہوئے ساتو وہ ایسے کہجات میں پڑھر ہے تھے، جو ا کے نے مجھے ہیں بڑھائے تھے۔ قریب تھا کہ میں نماز میں ہی ان پر لیک بڑھتا بھر میں نے صبر سے کام لیاحتی کہ انہوں نے سلام پھیرا۔ میں نے انہی کی جادرکوان کے گلے میں ڈال کر مستحفیجتے ہوئے کہا: جوسورت میں نے تہمیں پڑھتے ہوئے سنا تہمیں کس نے پڑھائی؟ انہوں نے کہا: رسول اللّٰد نے۔میں نے کہا:تم حجوث ہو گتے ہو۔ مجھے تو رسول اللّٰد نے بول ہیں یڑھائی۔میں آئہیں تھنیچیا ہوا آگے کے ماس لاما اور کہا کہ میں نے اسے سور ۃ فرقان ایسے بڑھتے ہوئے سنا جیسے آئے نے مجھے ہیں بڑھائی۔ آئے نے فرمایا: اعمر! ہشام کوچھوڑ دو پھر آئے نے ہشام کو بڑھنے کو کہا۔ انہوں نے بالکل ویسے ہی بڑھا جیسے میں نے سناتھا۔ آپ نے فرمایا سَّلَالِكَ أَنْهِ لِنَّهُ لَعِنَى سِيورت العظرة نازل كَي تَى ہے پھر آپ نے مجھے پڑھنے کوکہا۔ میں نے ویسے ہی بڑھا جیسے آئے نے مجھے سکھا یا تھا تو آئے نے فر ملائے کُالاِکَ اُنْہ لَکُ کُنُد کَ کُنُو ميورت اس طرح نازل كي تى \_ پھر آ ك نے فرمايا:

ان هاندا القرال النول على سبعة احرفٍ فاقرأ واساتيسر منهُ ليخي قرآن مجيد كوسات لهجات ميں نازل كيا گيا ہے۔جس طرح آسانی ہواس كے مطابق پڑھليا كرو۔

(3) صیح مسلم حدیث نمبر 821 میں ہوں ہے: عَنْ أُدِیّ بن سَعب ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قال عند أضَاة بني غفّار فأتاه جبريل عليه السلام فقال: أن الله يا سرك أن تـقـرئَّى أُمَّتك القرآن على حرف فقال: أسأل الله معافاتَه ومغفرته وان استى لا تـطيق ذلك ثم أتاه الثانية فقال: ان الله يا سرك أن تقرئ امَّتك القرآنَ على حرفين فقال أسأل الله معافاته و مغفرتَه وان امتى لاتطيق ذٰلك ثــم جــاء ه الشالثة فقال ان الله يا سرك أن تقرئ أُمَّتك القرآن على ثـلاثة أحرف فقال: أسأل الله سعافاته وسغفرته وان استى لا تطيق ذلك ثهر جاء الرابعة فقال ان الله يامرك ان تقرئ امتك القرآن على سبعة احرف فَأَيُّمَا حرف قرء وا عليه فقد أصابوا ـ (صحيح مسلم: ٨٢١) (حضرت ابی بن کعبؓ ہے مروی ہے کہ آ جسلی اللّٰہ علیہ وسلم بنی غفار کے تا لا ب کے ماس موجود تھے کہ جبریل علیہ السلام آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بایس تشریف لائے اور فر مایا کہ آپ کے کیے کم خداوندی ہے کہ اپنی امت کوا کی لہجہ برقر آن مجید بڑھا ہے۔ آگ نے فرمایا میں الله ہے معافی ومغفرت کا طلب گار ہوں، میری امت ایک لہجہ ریر بیٹے کی طاقت جہیں

رکھتی۔ پھراللہ کے کلم سے جبر ملی دوسری مرتبشر نف لائے اور کہا آپائی امت کودو کہات رقرآن مرٹر طائے۔ آپ نے پھروہی بات دہرائی جبر ملی تبسری مرتبشر نف لائے اور کہا کہآ ہے کے لئے اللہ کا تھم ہے کہ تمین لہجات مربر ٹرھائے۔

آئے نے پھرانی بات دہرائی۔جبریل چوھی مرتبہ آئے اور کہا کہ آئے اپنی امت کوسات کہات میں بڑھائے ان میں ہے جس کے مطابق بڑھیں گے درتی کو الیس گے۔

(4)عن ابى بن كعب ﷺ قال: كنت في المسجد فلخل رجل يصلى فقرأ قراءة أنكرتُها عليه ثـم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فالمّا قضينا الصلُّوة دخلنا جميًّا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان هذا اقرأ قراء ة انكرتها عليه و دخل آخر فقرأ سوى قراء ة صاحبه فاسرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء فحسَّن النبيُّ ﷺ شأنهما فَسَمَعَطَ في نفسري من التكذيب ولا المكانت في الجاهيلة فلما رأىٰ رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم ساقد غشيني ضرب في صدري فَغِضْتُ عَرَقًا، وسَكَأَنَّما أنظرُ الى اللَّه فرقا فقال لى: يا أبيُّ أرُسِلَ اليَّ أن أقرأً القرآن على حرف فردِدتُّ اليه أن هوَّن على استى فردَّ اليَّ الثانية أُقرأُه على حرفين قرددتُ اليه أن هوَّن على البّتي فردَّ اليَّى الثالثة أَقرأه على سبعة احرف ذَٰلك بكلِّ ردَّةٍ ردُّتَّكها مسئلة تسألنيها فقلت: الُّهمَّ اغفر لأستى اللَّهم

اغفر لأمتى فَأخَّرتُ الثالثة ليوم يرغب التَّى الخلقُ كلُّهم حتى البراهيم على السَّالة على كلُّهم حتى البراهيم عليه السلام (صحيح مسلم 820) وَ فِسَى بَعْضُ طُرقَ هـ الماله المعالمة المسلام (المُحَلِّمُ المالة المناعة لأستى يوم القيامة -

(انی بن کعبؓ ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا۔ ایک آدی آباس نے الیی قراءت کی جس رمیں نے بعجب کیا پھرا کیے اور آدی آیا جس نے اس سے بھی مختلف قراءت کی۔ جب ہم نے نمازادا کر لی تو آ کے خدمت اقدی میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ ضور! اس نے الی قراءت کی ہے کہ جومین نہیں جانتا تھا۔ اور دوسرے نے اس سے جھی مختلف تلاوت کی۔ آپ نے دونوں کو بڑھنے کا تھم دیا۔ ان دونوں نے بڑھا تو آپ نے ہر ایک کی قراءت كوسرابا ـ مير ب دل ميں ابيا وسوسہ پيدا ہوا جو بھی دور چاہيت ميں بھی پيدا ہميں ہوا تھا۔ جب آی نے میری اس کیفیت کود مکھاتو میرے سینے میں ہاتھ مارا۔ مارے خوف کے میرے تو كسينے چھوٹ گئے اور بول محسوں ہوا جیسے میں التّٰد كود مكير رباہوں ، پھر آ كے نے فر مایا: اے الی! التّٰد تعالی نے میرے مایں فرشتے کو بھیجا تا کہ میں ایک لہجہ برقر آن بڑھوں۔ میں نے مطالبہ کیا کہ میری امت ریاسانی سیجئے۔فرشتہ بھر دوسری مرتبہ ایا اور کہادو کھیا ت رامت کورڈھا ہے۔میں نے کھروہی مطالبہ کیا۔ جب تیسری دفعہ فرشتہ آیا تو اس نے کہا آ بیانی امت کوسات کھات میں قرآن مجیدیرُ ھائے اور ہرمطالبہ کے فوش آپ کوا کیسوال(دعا) کرنے کی اجازت ہے۔ میں نے کہاا ہے اللہ میری امت کومعاف فر مادے۔اے اللہ میری امت کومعاف فر مادے۔ تیسری

وعاكومیں نے اس ون کے لیے حفوظ کررکھا ہے جب تمام مخلوق بشمول ابراہیم علیہ السلام میری طرف بلیے گی۔ اس روایت کوا مسلم اور ا مام احمد نے تقل کیا ہے۔ اس حدیث کے عض طرق میں ر الفاظ ہیں کتبیسری دعا کومیں نے اپنی امت کی روزِ قیامت سفارش کے لئے موخر کرر کھاہے۔) (5) عن أبيِّ شَالِ لقي رسولِ اللَّه الله عن أبيِّ شَال: يا جبريلُ اني بعثت الي امة اسيين فيهم العجوز والشيخ الكبير و الغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأكتا با قطُّ - قال يا محمد ﷺ ان القرآن انزل على سبعة احرف (سنن الترندي 2944-(حضرت اليَّ ہےمروی ہے،فرماتے ہيں نبی کريم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبر ملی علیہ السلام سے ملا قات ہوئی تو آئے نے جبر ملی سے کہا: میں تو ان يرُّ حالوگول كى طرف معبوث كميا گيا ہول ـ ان ميں غلام ،لونڈيا يں ، بوڑھے كمزوراورا بسے لوگ تھی میں جنہوں نے بھی کتاب پڑھ کے ہیں دیھی ہتو جبریل نے فرمایا: اے محمد قران سات کتات میں نازل کیا گیا ہے)۔امام احمدٌاورامام ترندگ نے اسے قل کیا ہے اور امام ترندی فر ماتے ہیں کہ: ' بیصدیث سنتھے ہے۔'')

(6) عن ابى قيس مولى عمروبن العاص رضى الله عنه أن رجلا قرأ آية من البقرآن فقال له عمرو انما هى كذا و كذا بغيرما قرأ الرجل فقال البرجل هكذا أقرأ نيها رسول الله الله فقا فضار البرجل هكذا أقرأ نيها رسول الله الله المفافقة في فحرجا الني رسول الله الله المفافقة أمرون فأيَّ أنياه فذ كرا ذلك فقال الله المفان هذا القرآن نزل على سبعة احرف، فأيَّ أتياه فذ كرا ذلك فقال الله المفان هذا القرآن نزل على سبعة احرف، فأيَّ

(7) عن ابی هریره ان رسول الله اقال: نزل القرآن علی سبعة احرف والده راء فی القرآن علی سبعة احرف والده راء فی القرآن کفر ثلاث سرات و فعا عرفتم منه فاعملوا وسا جهلتم سنه فردّوه الی عالمه أی فتعلموه سمّن هوأعلم سنکم (منداحمد 2 صفحه 300) (حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول الله الله فی نے فرمایا: قرآن میں جھاڑا کفر ہے۔ آپ نے بیات میں مرتبد ہرائی ۔ الہٰ داجھاڑا مت کرو۔ اس میں جس بات کالم ہوائی ہم کرواور جس کے بارے میں علم نہ ہوا ہے اپنے ہے بڑے عالم قرآن کے بایس لے جاؤتا کہ جھے سکو جس کے بارے میں علم نہ ہوا ہے سیکھلو۔)

ر(8) عن ابن مسعود ﷺ قال أقرأ ني رسول الله ﷺ سورة من آل حم فرُحتُ الي المسجد فقلت لرجل اقرأها فاذاهو يقرأ حروفا ما أقرأها فقال أقرأنيها رسولاللُّه ﷺ فانطلقنا الى رسول اللُّه ﷺ فاخبر ناه فتغيَّر وجهُه فقال انَّها اهلك سن كان قبلكم الاختلافُ ثم أُسرَّ الهي كما عُلِّمَ - قال فانطلقنا وكل رجل منا يقرأ حروفا لا يقرأها صاحبه (متدرك الحاكم ، جلد 2صفحہ 223) (حضرت ابن مسعود "فرماتے ہیں كہ آ ہے نے مجھے خے والی سورتوں میں ہے کوئی سورت سکھائی ۔میں مسجد میں گیا اور ایک وی ہے کہا کہ وہی سورت پڑھو جباُس نے پڑھناشروع کیاتووہ ایسے حروف(کھات)میں پڑھنے لگا جوآ پ نے مجھے ہیں بڑھائے تھے۔ جب میں نے کہا کہ تونے بیکہاں سے بڑھے ہیں تواس نے جواب دیا کہ مجھے تو رسول اللّٰہ نے ہی ایسے بڑھایا ہے۔ہم اللّٰہ کے رسول ماس آئے اور معاملہ بیان کیا تو غصد کی وجہ ہے آئے کے چیرہ مبارک کا رنگ متغیر ہوگیا اور فرمایا:تم سے میہلوں کواسی اختلاف نے ہلاک کیا۔اس کے بعد آئے نے کی سے سر گونی فر مائی ۔حضرت علی ا نے لوگوں کو مخاطب ہوکر کہا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے جہیں بڑھایا جاتا ہے ویسے ہی ریھو۔حضرت مسعودٌفر ماتے ہیں کہ چرہم وہاں سے چل دیئے اور ہم میں سے ہرا کیا ہے سأتھی کی قراءت کے علاوہ قراءت میں پڑھتاتھا۔)

(9) عن زید بن ارقام قال جاء رجل الی رسول الله فقال أقرأنی ابن مسعود سورة أقرأنیها زید وأقرأنیها ابی بن کعب فاختلفَت قراء تُهم

9 عدد منتخب روایات کا مطالعہ: یادر ہے کہ ایک ہی کھی ہوئی عبارت کو مختلف پڑھنے والے اپنے اپنے میں پڑھیں گے۔ رشد میں ان روایات کے اردو ترجمہ میں حروف کاتر جمہ ہیں جو کہ قار نین کو چکمہ دینے کے لیے ہے، بعد میں حروف اور اعراب میں تبدیلیاں لائی گئی ہیں ،اور گاہے مختلف المعانی الفاظ بھی لائے جاتے ہیں۔ محترم قارئین ہے گزارش ہے کہ ان روایات کے مطالعہ کے دوران بیز ہمن میں رکھیں کے:

''رشد''کے ترجمہ میں اہجہ اور اہجات کی جگہ قراء ت اور قراءات ہی سمجھیں۔ ایک ہی کھی ہوئی عبارت کے بڑھنے میں اہج یہ ہر فرد کا اپنا ہوتا ہے، اسی طرح ایک ہی کھی ہوئی عبارت کے پڑھنے میں مختلف گرو ہوں اور قبیلوں کا اپنا پنالہجہ ہوتا ہے۔

کیا کو کی شخص مسلمان ہوسکتا ہے ،جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکتا ہے ،جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قراءت اچھانہیں لگتا۔ اور مقابلہ میں اُئمہ اختلا فات کی متعدد قراءات اور "رشد" کی زبان میں "لہجات" اچھے لگتے ہیں۔

اور بیر کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجہ میں کسی آیت کے کسی لفظ کی ادا نیگی سے قاصر ہے ، تو بیراس کی مجبوری ہے اور اسکے لیے رخصت موجود ہے ، اس کے لیے رخصت موجود ہے ، اس کے لیے روایات وضع کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ۔

روابیت نمبر 1 (جوبخاری شریف کی 4951 ویں روایت ہے) میں کہا گیا ہے کہ جریل نے نبی کریم کوایک لہجہ (قراءت) پر قران مجید پڑھنے کا حکم دیا تو آپ نے زیادہ کا مطالبہ کیا اور مسلسل زیادتی کا سوال کرتے رہے تی کہ معاملہ سات لہجات (قراءات) تک جا پہنچا۔

کیا جبرائیل استاد شھے؟ حضرت جبریل نبی کریم کوظم دینے کے مجاز نہیں تھے۔ روایت میں اقرانسی جبریل علی حرف ہے جس کا ترجمہ 'مجھے جبریل نے ایک حرف (لہجہ) پر پڑھایا ہے۔'' قرآن (مجید) کالفظ مترجم جناب قاری محمد صفدر مدرس کلیۃ القرآن الكريم ،لوكووركشاپ وركن مجلس التحقيق الاسلامى نے اپنی طرف سے اضافه كيا ہے۔ يعنی به تشريحی وتوضیحی ترجمه ہے۔ بہر حال اگر جبر بلٹ نے بڑھایا تھا،تو كيا جبر بلٹ نبی كريم كے استاد تصح جوانہوں نے ايبا كيا؟

## اور بیکہ بیرکہاں لکھاہے،

کہ ہروضعی حدیث کی تاویلیں اور پھران کی وضاحتیں بھی خوب کی جا ئیں گی۔ان شیوخ الحدیث کی پیھی ذمہ داری ہے کہ وہ قران کی نص سے اسے ٹابت فرما ئیں۔ زیرِ بحث روایت کی مزید تشریح کے طور پرمسلم شریف کی روایت 821،820 نقل کی گئی ہے جسکی عبارت یوں ہے:

فرددت البه ان هون على استى آو انَّ استى لا تطبق ذلك]

"ميں باربار جريلٌ ہے کہتارہا که "ميرى امت پر آسانی ہيجئے،

اکي روايت ميں ہے کہ وہ سرف آکي کہ جہ برقر آن کريم ہوئے ہے طاقت نہيں رکھتی ہے۔

جبرائيل کے اختیارات: یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبریل گورسول اللہ کی امت پر
آسانی کرنے کا اختیارتفویض کرنے کا قران مجید میں کہاں ذکر ہے؟

صحاح سته میں بھی کہیں ذکر نہیں ،

بلكه بيربات توروايات وضع كرنے والے بھى بھولے ہوئے ہیں۔

علاوه ازیس رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی طرف بیبات منسوب کرنا که

[وانَّ امتى لاتطيق ذلك]

كييضيح بوسكتا ہے جبكة قرآن مجيد ميں ارشادِ بارى تعالى ہے ...

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّاوُسُعَهَا...(البقرة2: 286)

(الله کسی نفس کواسکی طافت ہے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا)

سورت انعام کی آیت 152 میں فرمان خداوندی ہے:

'' لَانُكَلِّفُ نَفُسًا إِلَّاوُسُعَهَا ......''

(ہم کسی شخص کواسکی طاقت ہے زیادہ تکلیف نہیں دیتے)۔

ان آیات کریمه میں واضح کردیا گیاہے کہ:

الله تعالی سی شخص کواسکی طافت ہے زیادہ کوئی ذمہ داری ،تفویض نہیں کرتے ، اور نہابیا کوئی کام سپر دکرتے ہیں۔

لہذابہ بات نا قابلِ تصور ہے کہ

﴿ نِي كَرِيمُ عَلَيهُ التحيةُ وَ اتَّسلِيمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَان ارشادات سے لاعکم تھے ، ﴿ يا انہوں نے اللّه تعالیٰ کے حکم کہ قرآن ایک لہجہ پر پڑھوکوا پی امت کے لئے تکلیف بالابطاق سمجھا۔ آپُآوان اَتَّبِعُ اِلَّا مَايُوُ لَى اِلْمَا اَلَى کَا اعلیٰ ترین اور قابل تقلید نمونه ہے۔

اس سے یہ جھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت مسلم معاشرہ سے باہر بیٹے ہوئے افراد نے
وضع فرمائی ہے۔ اور یہ کہ مل وضعی روایت ہے اس لیے ردی جاتی ہے۔

اہل قراءات حضرت محمد ابن عبد اللہ کوعالمی نبی ہیں ماننا جا ہے:

نبی کریم کی قوم قریش ہے،اس کے سات قبائل یا لہجے مان بھی لیے جائیں تو روایت کے متن کے مطابق ، نبی کریم کی درخواست تو اپنی پوری امت کے لیے آسانی کے حصول کے بارے میں تھی جو ساری دنیا کے لوگ ہیں ، بعثت نبوی سے اس وقت تک جب تک دنیا قائم رہے گی۔

ان کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قران تھیم عربی مبین میں نازل فر مایا جو متعدد مسلمان ملکوں کی مادری زبان ہے اور مسلمانوں کی نالائقی اور ناا ہلی کے علی الرغم مسلمہ بین الاقوامی زبان کی حیثیت کی حامل ہے۔

کھے ہوئے قران مجید میں قبائلی لہجے تلاش کرنا ایک لا حاصل مثل ہے اور تحریف
پارٹی اوران کے استعال میں آنے والے آزاد کردہ غلاموں، جوائمہ اختلا فات اور قراء
مشہور کئے گئے تھے، کے ذہن قریش کے چند قبائل کے لہجوں سے آگے سوچنے کی
صلاحیت سے محروم شھے۔ ان سے منسوب تمام روایات کا یہی حال

ہے۔ متن اور گرامر کی وافر اغلاط کے علاوہ جا بجا تاویلوں سے کام نکالا جاتا ہے۔ اس طرح سے بیبیشتر روایات کمل وضعی ہیں۔

ساری امت کے لیے تو ایک قراءت ہی بہتر ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے واضح ہوتا کہوں میں بڑھتے رہیں ، مگر لکھنے میں ایک ہی قراءت آئے گی۔ اس سے نیز یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ بیسب غیر مسلموں کی فکر ہے۔ ایک مسلمان ایساسوچ بھی نہیں سکتا۔

عرفی بین : قرآن مجید کی زبان کلاسیکل اور معیاری ہے یہ العربیة الفصحی اور السلغة الفصحی عربیة الفصحی اور السلغة الفصحی ہے۔ الجبہ کی مخصوص علاقہ کی بولی ہوتا ہے۔ عالم عرب میں کتب مجلّات وجرائداتی اللغة الفصحی میں شائع ہوتے ہیں۔ مالک یوم الدین اور ملکین کے مقابلہ میں مَلک یوم الدین اور ملکین کے مقابلہ میں مَلک یوم الدین اور ملکین ہے۔ اللین اور ملکین بھی ضیح عربی کے الفاظ ہیں۔ انہیں قران میں تحریف کے لیے استعال کرنے کی مازش قابل ندمت اور قابل مرزنش ہے۔

اسی طرح حرف ہے لہجہ یا قراءت مراد لینالغوی مفہوم ہیں بلکہ اصطلاحی مفہوم ہوا ہے اور دوسری تیسری صدی کی پیداوار ہے۔ رسول اللہ ؓ نے اللہ کی وحی مرکز اسلام کی جانب ہے قران، نقاط واعراب سمیت ترتیب ہے کھاور کھوا کرامت کے سپر دکیا تھا،اوران کی احادیث ہی بتاتی ہیں کہ نیز پہنچا نے کاحق اداکردیا تھا۔

اس کے کسی نسخہ بر بروایت ورش عن نافع ، یا بروایۃ قالون عن نافع یا بروایۃ دوری عن ابی

عمر وبصری با بروایة حفص عن عاصم نهیں لکھا ہوا تھا، کیونکہ ورش، نافع ، قالون ، دوری عمر وبصری ، حفص اور عاصم وغیر هم اس وقت تک عالم وجود میں نہیں آسکے تھے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا ہے۔ اور اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قراءت کے علاوہ کسی اور لہجے یا قراءت کامختاج نہیں۔ اور متعدد قراءات کا بیسارا جال قران مجید میں تحریف کے ساتھ ساتھ اس مبارک قراءت کو غائب کرنے کے لیے پھیلایا گیا۔

قوم کی زبان میں الله کا پیغام: قرآن مجید میں ہے:

وَمَآأَرُ سَلْنَا مِنُ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ...(ابورهِم 4:14)

"اور ہم نے (پہلے) تمام پیغمبروں کو (بھی) انہی کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا

کر بھیجاتا کہ ان ہے (احکام الہیکو) بیان کریں۔ "(ترجمہ اشرف علی تھا نوگ)

اس سے ظاہر ہے کہ نبی کریم سمیت تمام پیغمبرا پنی اپنی زبانوں میں احکام الہید لے کرآئے

رسول کریم کی زبان عربی خلی جیسا که مندرجه ذبل آیت کریمه ہے واضح ہے:
لِسَانُ الَّذِی یُلُحِدُونَ اِلَیهِ اَعْجَمِی وَهلاَ الِسَانُ عَرَبِی مُّبِینٌ ٥ (النحل 103:16)
(جس شخص کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں ،اس کی زبان تو مجمی ہے اور بیقران صاف عربی ہے۔
(ترجمہ اشرف علی تھا نوی آ)

بین الاقوامی زبان \_ یعن قران مجدع بی مبین میں نازل ہوا، جو صاف عربی الاقوامی زبان سے ہوا، جو صاف عربی ہے، کسی نام نہاد امام قراءت یا کسی مقری کی زبان یا لہجہ میں نہیں ۔ جو کتاب سیاری و نیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہو وہ کسی شہر کے سات، دس، چودہ محلوں کے لیجوں یا پولیوں میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ایک بین الاقوامی زبان ہی بجتی ہے۔ محلوں کے لیجوں یا پولیوں میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ایک بین الاقوامی زبان ہی بجتی ہے۔ فرامہ اورلطیفہ: یہ بھی عجیب ڈرامہ ہے کہ جر بلٹ نے رسول اللہ کے استاد اور معلم بن کر آپ کوایک لہجہ پر قران پڑھایا تو آپ نے اس سے زیادہ کا مطالبہ کیا اور مسلسل زیادتی کے سوال کرتے رہے تی کہ معاملہ سات ابہات تک جا پہنچا۔ یعنی شاگر داستاد کو بار بارلوٹا تا رہا کہ مزید لہجوں پر پڑھنے کے احکام لائے۔ اورلطیفہ یہ ہے کہ اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں کہ وہ ایک لہجہ یا سات لہج کیا تھے۔ یا للعجب۔

ووسر کی روایت میں حضرت عمر بن خطاب نے ہشام بن تھم بن حزام کوسورہ الفرقان کی لیجوں (رشد ترجمہ میں قراءت کولہد کھودیتا ہے تا کہ عام قاری کے لیے قابل ہضم ہوجائے)
میں تلاوت کرتے سنا تو وہ ہشام کورسول اللہ کے پاس لے گئے۔ ہشام نے اسی طرح سورت پڑھی تو نبی کریم نے فرمایا کہ لاک انزلت (بیسورت اسی طرح نازل کی گئی ہے)
اور حضرت عمر شنے مختلف قراءت پر پڑھی تو آپ نے اس کے متعلق بھی فرمایا کہ کا دلک انزلت ۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا ان ھا کہ القرآن أنزل علی سبعة أحرف فاقرؤا

ساتیس منه (قران سات البجات میں نازل کیا گیا ہے ، جس طرح آسانی گیاس کے مطابق سیر طابق میں تعلق کے میں تعلق مقالہ نگار نے حافظ ابن جھڑ ہے گئی سوسال بعد میں تعلق کروائی ہے کہ ہشام طاحب کو حضرت عمر نے جو کذبت کہا تھا اس سے انکی مراد اخطات تھی ۔ یعنی تو نے غلط سام اور ساتھ می انکشاف فر مایا ہے کہ اہل حجاز خطابر جھوٹ کا اطلاق کرتے ہیں ۔ پڑھا، اور ساتھ می انکشاف فر مایا ہے کہ اہل حجاز خطابر جھوٹ کا اطلاق کرتے ہیں ۔ (فتح الباری 1: 31)۔

### ابن جرحدیث کی مدافعت کے لیے حاضر:

حافظ ابن جُرِّ صاحب نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا:
حضرت مُرِّ نے توسورۃ الفرقان آپ ہے بہت پہلے من رکھی تھی،
کھراس سورت میں جو کچھان کے حفظ کے علاوہ نازل ہوا، وہ اُسے
نہیں من سکے تھے حضرت بشامٌ توفیٰ کہ کے سلمانوں میں ہے
تھے ۔ لہٰذا آپ نے اس سورت کو بعد میں نازل شدہ کے مطابق
بڑھا ۔ ان دونوں حضرات میں ہے بات اختلاف کا سبب بی ۔
ابتدائی سیاعمرؓ کے انکارکوائی بات مرجمول کیا جانا جا ہے کہ آہیں
اس واقعہ ہے کی صدیث انزل القرآن علی سبعۃ احدف
کا علم ہیں تھا ۔ لہٰذا آہوں نے انکارکردیا ۔ (فتح الباری 11/31)

حافظ ابن ججرعسقلانی مارے لیے قابل احترام ہیں کیوں کہ وہ ہماری اجازت روایت قران اور اجازت روایت صحاح ستہ ودیگر کتب جو ہمیں استاذی المکر معلامہ رحمت اللہ طارق، سے حاصل ہے، میں ایک مقتد روسیلہ کی حیثیت کے حامل ہیں۔ گرا نکا یہ فرمانا کہ حضرت عراق کواس واقعہ سے بل حدیث نزل القرآن علی سمعة احدوث کاعلم ہیں تھا ،الہذا انہوں فر کواس واقعہ سے بل حدیث نزل القرآن علی سمعة احدوث کاعلم ہیں تھا ،الہذا انہوں نز (حضرت ہشام کے مختلف ابجات کوسلیم کرنے سے ) انکار کردیا۔ بیبات جہاں ان کی محض نز وف حت ہے، اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کا اعتراف بھی ہے کہ سمات لہجوں میں قرآن کے خزول کی کہانی سراسر جھوٹی ہے۔

قارئین کرام حکربیث کامنین کہنا ہے کہ ہشام سورہ الفرقان کو کئی لیجوں میں تلاوت کررہے تھے۔اس کامطلب یہ ہوگا کہ حضرت عمر جومر کز اسلام تھے،رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے زیادہ قراءات ہشام کو سکھائی تھیں۔ گویا وضع حدیث میں زیادہ تقم رہ گیا ہے۔ نیز جب ہشام رسول اللہ کو پڑھ کرسناتے ہیں تو اس بارے میں ایک ہی لہجہ کی بات وضع ہوسکی ہے۔

کوئی ہے! جواس روابیت کا''واضح طور پروضعی''ہونا حجٹلا سکے؟؟؟ قارئین کرام! انزل القرآن علی سبعة احدی روایت ہے... قران ہیں؟ حضرت عمر گی حضرت ہشام سے ملاقات نہ ہوتی اوروہ ہشام صاحب کو کئی گہوں میں سورة الفرقان تلاوت کرتے نہ سنتے تو آنہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ قران میں بعد میں (نعوذ باللہ) کئی تبدیلیاں کی مسلاوت کی۔ اسی لیے اندول سنیں جن کے مطابق ہشام صاحب نے نہ کورہ سورت کئی گہوں میں تلاوت کی۔ اسی لیے اندول اللہ آن علی سبعة احد ف والی روایت، جو یقیناً وضعی ہے، بعد میں گھڑ کر پہلے احادیث کی متابوں میں اور پھر قرآن مجید کے محرف شخوں میں شامل کر دی گئی، جو کئی سوسال بعد بروایت دوری، بروایت قالون، بروایت ورش شائع کیے گئے۔

عمر فاروق مرکز اسلام کا حصہ شخصے: عافظ ابن جرائی یہ تو جیہ بھی عجیب ہے کہ حضرت عمر فی روق جیہ بھی عجیب ہے کہ حضرت عمر فی سورت الفرقان بہت پہلے سن رکھی تھی ، البذا بعد میں اس سورت میں جو پچھان کے حفظ کے علاوہ نازل ہواوہ اُ سے ہیں سن سکے تھے؟ حضرت عمر فی نیو انہیں ہوتا تھا۔ اس وضعی سن تھی لہذا بعد میں اس میں پچھاور نازل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس وضعی روایت کے مطابق حضرت عمر فی حضرت ہشام سے جو پچھسناوہ حضرت عمر کی سنی ہوئی مکمل سورت کے خلاف اور اس سے ہے کرتھا ، لہذا ان کا اعتراض بجاتھا۔ رہ گیا ہے کہ نبی کریم نے دونوں کی قراءات ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود درست قرار دیا ، تو اس میں دو بی صورتیں ہو سکتی ہیں:

مہل صورت میں یہ بات آپ سے غلط منسوب مجھی جانی جا ہے، کیونکہ اس سے نو

ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جن الفاظ میں سورت الفرقان نازل فر مائی تھی ، بعد میں آئمہ قراءات کی مطابقت میں الفاظ میں آئمہ قراءات کی مطابقت میں الفاظ میں تبدیلی کر دی گئی اور تحریف پارٹی کی ایماء پر مزید قراء ات کی روایات گھڑی گئیں اور یوں حفص ، دوری ، قالون اور ورش کی روایات کے حامل نسخے بنائے گئے۔

دوسر کی صورت بیہوسکتی ہے کہ ایک ہی لکھے ہوئے متن کودونوں حضرات مختلف لہجوں میں بڑھ رہے ہوں ، یہاں دونوں حجے ہوسکتے ہیں۔ مگراسکا کیا جواب ہے کہ اس حدیث کو وضع کرنے والے بھول گئے کہ بید دونوں ہی قریش ہیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم بھی۔ مثال سے بات سمجھ آئے گ

### صابن: قارئين محترم!

ایک لفظ ہے 'صابن' اسے نہانے ،منہ دھونے اور کیڑے دھونے کے لیے استعمال کیا تا ہے۔

ات بولن میں ایک لہبہ "صابن"

بولنے میں دوسر الہجہہے 'صَابُون' جیسے ہمارے راولپنڈی اور گوجرخان میں بولا جاتا ہے۔ سیجھ شالی علاقوں میں 'صُبُون' بھی بولا جاتا ہے۔

پنجابی لہجہ میں ''سَابَن'' بھی بولا جاتا ہے۔شابن کی صوتی ادئیگی بھی ملتی ہے۔

اسی طرح مختلف علاقوں میں اور بھی کئی کہیے موجود ہیں۔ مگران تمام علاقوں میں اے لکھا صَابن ہی جاتا ہے۔ اب آیئے ایک چھوٹا سابچہالفاظ کی ادائیگی سیکھر ہاہے، ماں سکھار ہی ہے۔ ماں کہتی ہے چھونے (سؤنے) کہو "صابن" بجہ کہتاہے "بُابُن" ایک اس ہے بھی چھوٹے بچہ کو مال کہتی ہے ، کہوصابن ، بچہ کہتا ہے 'بُن'۔ ماں باپ اس پربھی خوش ہوتے ہیں ،اور گھر میں بیچے کی ادئیگی استعال کرتے ہیں۔ شوہر بیوی ہے، بیارے بیچے کی ادئیگی میں بات کرتاہے، '''بَابَن کہاں ہے؟''اور بیوی اسے مجھ لیتی ہےاور صابن فرا ہم کر دیتی ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیں ایک للے پھتے کی باتیں۔ باب كہتاہے، 'مُنے كهو صابن۔ جواب تاہے ''تھابم' اب ملاحظہ فرمائیں ایک اور للے پھتے کی بات جو کہ امام ہے، کیونکہ امام کا بیٹا ہے۔ ماما کہتی ہے حضرت! کہیے صابن، جواب آتا ہے 'بھاش' ،۔ بیوی شوہر کو کہتی کہ چھوٹے حضرت صاحب نے نہانا ہے اور ' بھاش' لانے والاہے! اورشوہر بازارےصابن کے آتا ہے۔

اب بچوں کے گھروالے توسب سمجھیں گے۔ مگر جو بھی اسے بچہ کے لہجہ کی صوتی آواز میں لکھے گاتووہ اسے خود ہی پڑھے گا۔

آپ جا ہے۔ 'کمال علم''کہ کرتشیم کرتے پھریں،گھر ہے باہر کے ان پڑھ ہے لے کرار دوادب کے ڈاکٹر حضرات اے اسٹینٹر رڈوشنم کی بے وقو فی ہی کہیں گے، بلکہ مزیدوافرشم کی بنجا بی بھی سننے کول سکتی ہے۔ قارئین محترم!
قارئین محترم!

الیی ہی باتوں کولے کرتح بیف پارٹی نے

ان پچھلے اماموں، راویوں اور آج کے سب شیوخ الحدیث کو،
اختلاف قراءات ماننے والے شیوخ القرآن کو اور
اگلے پچھلے سب کے سب مقری حضرات کو سیح معنوں میں
کسی کو الّو، کسی کو کو اور سب کو بے وقو ف اور بدھو، بلکہ پچدو بنایا ہے،
اور خوب بنایا ہے۔

اب لطیفہ بیرے کہ ان سب نے بھی مجیح معنوں میں ،اور کما حقہ، الّٰو ،کو ، بیوقوف اور برھو بلکہ بچدو بننے کاحق اداکردیا ہے۔

اور تحریف بارٹی کے اگلے اور آج کے نمائندے،
ان کی اس حرکت برخوش سے لوٹ بوٹ ہیں۔
مبارک اور کامیا بی ان کے حصہ میں آئی ہے۔

اور بیقراءات، (رشد کے لیجے) بیمقالے اور انتہاء کی ذلت ہمارے آپ کے لیے وافر۔ جے" کمبل"اچھالگتاہے وہ خوشی ہے" کمبل"کود ہوج لے،اور جسے لاچے ہیں وہ اپنا بیجاؤ کرلے۔

تعیسری روابیت میں فرشتہ جبریل کے نبی کریم کے باپ آکر بتانا کہ اللہ کا تھم ہے کہ آپ امت کواکی کہ اللہ کا تھم ہے کہ آپ امت کواکی کہ جبر ( قراءت ) برقران بڑھا نمیں۔ بھیم تمین مرتبہ دہرایا اور حجومی مرتبہ للہ تعالی نے آپ کوسات کہا ت میں قران بڑھا نے کا تھم دیا ، جبہہ روایت نمبر 4 میں ہے کہ جب تمیسری دفعہ فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ آپ اپنی امت کوسات کہا ت میں قران مجید بڑھا نمیں۔ اس واضح تضاد کو محسوں کرتے ہوئے مقالہ نگار نے لکھا ہے کہ:

''ان دونوں روا بایت میں تنظیق کی صورت ہے کہ

البعض اوقات اختصار کی غرض سے کمرار خدف کر دیا جاتا ہے۔'

گہاں ..... گرالعلا مہ صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ:

حروایات وضع کرنے میں کمزوری رہ ہی جاتی ہے۔

اللہ طارق جھوٹ گھڑا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آخر

اللہ طارق جھوٹ گھڑا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آخر

ایک دن پکڑا جائے۔

که و بسیجهی تطبیق کهیں تا ویل ،اوروضاحتیں ،

🖈 انہیں علم کی باتوں میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔

ایک قراءت کا منشاء باسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک قراءت کا منشاء باسانی سمجھا جا سکتا ہے۔

ا بیک اور جھوٹ ملاحظہ ہو: بخاری کی ایک روایت کے مطابق سورہ علق کے نزول کے موابق سورہ علق کے نزول کے موابق سورہ علق کے نزول کے موقع پر فرشتہ جبریل نے جب رسول اللہ سے کہا کہا قراء۔۔۔ تو آپ نے تین بار فر مایا: ما اذا بقاری ، (مجھے پڑھنا نہیں آتا)

تو فرشه موصوف نے آپ کواپنے سینہ سے لگا کر زور سے بھینچا تو آپ نے فرفر پڑھنا شروع کردیا۔ مگر قران مجید کے مطابق جبریل نے قران آپ کے دل میں اتا راتھا۔ وَإِنَّهُ لَتَنْزِیُلُ رَبِّ الْعُلَمِیُنَ ٥ نَزَلَ بِهِ الرُّو حُ الْاَمِیُنُ ٥ عَلَی قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنْذِ رِیُن٥ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِینٍ ٥ عَلَی قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنْذِ رِیُن٥ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِینٍ ٥ عَلَی قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنْذِ رِیُن٥ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِینٍ ٥ (الشعراء 26:192-192)

اس صورت میں نہووہ آپ کونظر آئے تھے اور نہ بھی سررا آپ کو ملنے آئے ، نہ بھی آپ کے پاس چل کرآئے ۔ الیی تمام باتیں مام باتیں Personification کا کرشمہ ہیں یعنی مجازی رنگ لیے ہوئے ہیں لہٰذاا نکاحقیقت ہے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں سمجھنا جائے۔اللہ تعالیٰ کا جبریل کے ذریعے آپ کے قلب اطہر پر قرآن نازل کرنا اس مفہوم کا حامل ہے کہ آپ ان پڑھ نہیں تھے۔فرشتے انسان کونظر نہیں آئے۔

تو کجامن کجا! ویسے بھی ان پڑھ کو کہنا پڑھ! اور ایک مکمل کتاب بلکہ رہتی دنیا تک ارب ہامسلما نوں کے لیے مکمل اور قابل عمل ضابطہ حیات کا نازل کر دینا بالکل عجیب بات ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ سے بہت بعید ہے۔ بلکہ کوئی انسان بھی ایسے نہیں کہے گا۔

> ا مى رسول كامطلب ہے ام القرئ ( كمه ) كار ہے والا۔ قرآن مجيد ميں اسے ان معنوں ميں استعال بھى كيا گيا ہے۔ و منهم امّيّون لا يعلمون الكتاب... (البقرة 2:87) اور هوالذى بعث فى الامّيّن رسولاً منهم ..... (الجمعه 2:62)

امی کا مطلب ان پڑھ محض اور محض وضعی روایات کی عین عنایت ہے۔

نیز ایک مشکل میہ بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قران

پڑھانے کے لیے فرشتہ نے بھینچا ،اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اب امتی کیسے
پڑھانے کے لیے فرشتہ کے بھینچا ،اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اب امتی کیسے
پڑھے؟؟اور کیسے ممل کرے؟؟

کیا امت کے افراد بھی اسی طرح پڑھیں گے؟؟ اور پھرعمل کریں گے۔

یا کیاامتی فرشتہ کے بھینچ بغیر ہی پڑھ سکیں گے؟؟

اور کیا (میرے منہ میں خاک) افضلیت امتی کے حصہ میں آئے گی؟؟

بہتر ہوگا کہ الیی تمام احادیث کوشیوخ الاحادیث کی جانب سے انفرادی اور
اجتماعی طور پروضعی اور مردود قرار دے کراب لییٹ دیا جائے۔اس کے لیے غریب
امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ اور آنے والے مردوزن ان کے تہہ دل سے
ممنون اور مشکور رہیں گے۔خدابھی راضی نیز ہوجائے گا۔

#### تعالوا لیٰ کلمة سوا ء بیننا و بینکم

چوتھی روابیت کے متعلق مقالہ نگار نے واضح کیا ہے کہ حضرت ابی نے اپنے ساتھی کی جس قراءت پرا نکار کیا تھا وہ سورت النحل کی آیات تھیں ۔لیکن بہت کوشش کے باوجود ہمیں علم نہیں ہوسکا کہ وہ کوئی آیا تتھیں۔

قارئين آگاه رمين كه:

بہلی روابیت میں رسول کریم گوقر آن مجیدا یک لہجہ( قراءت) پر پڑھنے کا حکم دیا گیا اور آپ کے اصرار بران قراءات کی تعداد ہڑھا کرسات کردی گئی۔

دوسری روابیت میں سورۃ الفرقان کی متعدقراءات میں تلاوت کا ذکر ہے، لیکن پنہیں بتایا گیا کہوہ کون سی قراءات تھیں جن پرحضرت عمرؓ نے اعتراض کیا اور نہ ہی انہوں نے خود بتایا کہوہ کونی قراءات تھیں جومختلف اور متضاد بھی گئیں۔ \*\*\* میں میں میں میں است کی ا

تیسری روابت میں قرآن مجید کوسات لہجات پر پڑھنے کی تا کید تک محدود ہے۔ چوتھی روابیت راوی اور دونمازیوں کی قراءتوں کے اختلاف پر ببنی ہے۔

یا نیجو بن روایت میں حضرت ان کی روایت میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم کی جبر ملٹ سے ملاقات ہوئی تو آئے نے جبر ملی ہے کہا:

''میں ان بڑھلوگوں کی طرف معبوث کیا گیا ہوں ، ان میں غلام ، لونڈیاں ، بوڑھے کنروراورا بسےلوگ بھی ہیں جنہوں نے بھی کتا ب بڑھ کرنہیں دیمھی ټوجبر بلٹ نے فر مایا: ''اے مجد ! قرآن سات لہجات میں نازل کیا گیا ہے۔''

اس وضعی روایتکے متن میں متعدد لطیفے موجود ہیں، ملاحظہ فرمائیں:

کی امت کی مطابق رسول اللہ کی امت کے مطابق رسول اللہ کی امت نہیں ہیں۔ نہیں ہیں۔

کے کیا حضرت جبریل کوئی انسان تھے جس سے دسول کریم کی سرراہ ملا قات ہوئی تو آپ کے کیا حضرت جبریل نامی تھے جس سے دسول کریم کی سرراہ ملا قات ہوئی تو آپ نے اپنی مشکل بتا کر جبریل نامی تخص سے ل چاہاتو اس تخص نے آپ کوخوشنجری سنائی کہ ''
قرآن سات ہجات میں نازل کیا گیا ہے۔' اور ان سات ہجوں میں سے جس ہج میں قران تھیم

### ريطين كے کام جل جائے گا۔

ہ کے روایت وضع کرنے والے امام صاحب کے د ماغ عالیہ نے اس بات کا ادراک ہی نہیں کیا کہ وہ ایک ناممکن بات وضع کررہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہتے ہیں اور جبریل بتارہے ہیں کہ قرآن سات قراءات یا ہجات میں نازل کیا گیاہے۔

کروایت کامنن بتار ہاہے کہاس بات کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس ملاقات سے پہلے علم ہونا جا ہے تھا۔ پہلے علم ہونا جا ہے تھا۔

کا اگر کوئی سوال کرے کہ چلوا پ کو یہ بات سمجھ بیں آتی ہوتھوڑی دیر کے لیے اگر فرض کر لیں کہ دسول اللہ ملکی اللہ علیہ وہ کہ میں تھا کہ قران سمات قراءات یا ہجات میں نازل کیا سمال کہ دسول اللہ علیہ وہ کہ میں تھا کہ قران میں تو نہیں۔
سمالے ہے ہو جبریل جو بیوجی لائے وہ کدھر ہے؟ قران میں تو نہیں۔

ایسے ہی لطیفوں کومحسوس کر کے وحی خفی والی **روایات** وضع فرمائی گئی ہیں۔

امت کوان پڑھ بتانا بھی ضروری اور 7،10،14،00 قراءات بھی۔

کیا پہلے انبیاء کی امتوں میں بوڑھے، کمزور ،لونڈی ،غلام اور ان پڑھلوگ نہیں ہوتے تھے؟ اور

ا کیا پہلی امتوں کے لئے بھی کتب ساویہ، مثلاً تورات، انجیل، زبوروغیرہ کیا تہلی امتوں کے لئے بھی کتب ساویہ، مثلاً تورات، انجیل، زبوروغیرہ سات قراءات میں نازل ہوئی تھیں؟

الله ''بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے؟؟ الله ''بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے؟؟

☆ کیاانسانوں کی دنیامیں،قریش یامدینه کی زبان میں،

معلقات میں یا کم از کم صحاح ستہ میں (قران کے بارے وضعی روایات کے علاوہ) متعدد قراءات کی مثالیں موجود ہیں؟؟

اوران قراءات کے اختلاف ہے کلام الہی میں اختلاف اور تضاد کا کوئی امکان نہیں بنتا؟

الكتب كاريم كاتب فلك الكتب كاريب فيه كى كياتاويل فرمائيس كي

اس دور کے اور آئندہ پیدا ہونے والے سب دانیوں، جزریوں اور

مقریوں کے پاس اگر کوئی جواب ہے توامت مسلمہ براحسان فرمائیں! قرآن مجید کومتعدد لہجوں یا قراءات میں پیش کرنامحض تحریف یارٹی کی

خدمت ہے۔ مثال ملاحظہ فرمائیں:

قارئین کرام! متی کی انجیل عیسی علیہ السلام ہے بہت بعد کے زمانہ میں لکھی گئی اور محض روایات پر ببنی ہے، اور آپ تحریف کو باسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ محض روایات پر ببنی ہے، اور آپ تحریف کو باسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ متی کی انجیل عیسی علیہ السلام کے پہلے باب کی آیات 1 تا 17 میں حضرت عیسی کا شجرہ نسب دیا گیا ہے، جس کے مطابق:

''لیقوب سے یوسف پیدا ہوا ہیاس مریم کا شوہرتھا جس سے بیوع پیدا ہوا، مسیح کہلاتا ہے۔'' جوت کہلاتا ہے۔''

اس باب کی 18ویں آیت میں کہا گیاہے کہ:

''اب بیوع مینی کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اسکی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوگئی تو ان کے اکھے ہونے سے پہلے روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئ'۔

1 تا 17 آیات سے واضح ہے کہ حضرت عیسیؓ کے والد کانا م یوسف تھا۔ مگر آیت 18 کہتی ہے کہ حضرت عیسیؓ کی والد ہمتر مہ یوسف سے منگنی کے دوران روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی ،جس سے حضرت عیسیؓ کی پیدائش بے پیری ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر 18 ویں آیت کو سے حضرت عیسیؓ کی پیدائش بے بیری ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر 18 ویں آیت کو سے حضرت عیسیؓ کی پیدائش بے بیری ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر 18 ویں آیت کو سے جسم جھا جائے تو شجر ہ نسب بے معنی ہوجا تا ہے۔

18 ویں آیت اپنے مفہوم کے لحاظ سے پیدائش کے قانون قدرت سے متصادم ہے، لہذا یہ آیت وضعی ہے اور الحاقی ہے۔علاوہ ازیں جب علیہ السلام دین کی دعوت دیں ،اپنی پیروی کی بات کریں ،اور مخاطبین کہیں کہائے میسلی آیت قو ہمارے جیسے انسان نہیں ہو،

ہم تمہاری پیروی کیسے کر سکتے ؟ آپ کا تو پیدائش ہی باپ کے بغیر ہے۔ گویا نہیں ہوسکتا کہ ایک نبی کی اپنی پیدائش سنت اللہ اور معروف طریقے کے خلاف ہو۔ مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ فرمائیں ، جناب عصمت صاحب کی سرسید میموریل لائبریری کی شائع کردہ ایک کتاب ' ابن مریم علیھما السلام' ۔

# عیسی کی ہے بہن بھائی اوراولا دھی۔

قران کریم میں حضرت ابراہیمؓ کے ذکر کے بعد سورۃ الانعام 6: 83 تا 87 میں سترہ انبیائے کرام کے نام لے کرجن میں عیسیؓ بھی ہیں ،فر مایا:

"اوران کے آبا وَاجداداوران کی اولاداوران کے بھائی بندوں میں ہے ہے ہے ہمائی بندوں میں ہے ہمی ہم نے ہدایت یا فتہ بنائے اوران کوبرگزیدہ کیا۔"

وَ وَهَبُنَا لَهُ اِسُحْقَ وَ يَعُقُونَ وَكُلَّا هَدَيْنَا وَ نُوحًا هَدَيْنَا مِنُ قَبُلُ وَ مِنُ ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُ دَ وَ سُلَيُمْنَ وَ آيُّونَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسٰى وَ هُرُونَ وَ مَنُ ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُ دَ وَ سُلَيُمْنَ وَ آيُّونَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسٰى وَ هُرُونَ وَ كَذَٰلِكَ نَجُزِى الْمُحُسِنِينَ 0 وَ زَكرِيَّا وَ يَحْيٰى وَ عِيسٰى وَ وَكَذَٰلِكَ نَجُزِى الْمُحُسِنِينَ 0 وَ زَكرِيَّا وَ يَحْيٰى وَ عِيسٰى وَ الْمُعَلِيلَ مِنَ الصَّلِحِينَ 0 وَ السَمْعِيلَ وَالْيَسَعَ وَ يُونُسَ وَ لُوطًا وَكُلًا فَضَّلُنَا عَلَى الْعَلَمِينَ 0 وَ اِسُمْعِيلَ وَالْيَسَعَ وَ يُونُسَ وَ لُوطًا وَكُلًا فَضَّلُنَا عَلَى الْعَلَمِينَ 0 وَ اِسُمْعِيلَ وَالْيَسَعَ وَ يُونُسَ وَ لُوطًا وَكُلًا فَضَّلُنَا عَلَى الْعَلَمِينَ 0 وَ مِنُ ابَآئِهِمُ وَ ذُرِيَّتِهِمُ وَ اِخُوانِهِمُ وَ خُوانِهِمُ وَ خُرِيَّتِهِمُ وَ الْحُوانِهِمُ وَ هُدَينُهُمُ وَ هَدَيُنَهُمُ اللّٰى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيبُمِ 0

اور ہم نے اسے الحق اور لیعقو بعطا کیے۔ ان میں سے ہرا یک کوہدایت بخشی۔
اور نوح کوبھی ہم نے ہدایت بخشی اس سے پہلے، اور اس کی ذریّت میں سے داؤد،
سلیمان ایوب یوسف موسیٰ اور صارون کوبھی۔ اور ہم خوب کاروں کواسی طرح صلہ
دیا کرتے ہیں۔ اور ذکریا، یجیٰ عیسیٰ اور الیاس کوبھی۔ بیسب نیکوکاروں میں سے
مظے۔ اور اسماعیل، یسع ، یونس اور لوط کوبھی ، اور ان میں سے ہرایک کوہم نے عالم

والوں پرفضیات بخشی۔ اوران کے آبا و اجداد اوران کی اولا داوران کے اولا داوران کے بھائی بندول میں سے بھی ہم نے ہدایت یافتہ بنائے اوران کو برگزیدہ کیا۔

(ترجمہ امین احسن اصلاحیؓ)

اسی طرح قرآن مجید کے سات یادس یا چودہ کہوں یا قراءتوں میں نازل ہونے کی تمام رولیات جعلی اور قابلِ رد ہیں، کیونکہ بیسب قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قرآن اللہ تعالی کے سواکسی اور کی طرف ہے ہوتا تولوگ اس میں (تھوڑ انہیں بلکہ) بہت اختلاف اور تضادیا ہے:

وَلَوْ كَانَ مِنُ عِنُدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَ جَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا ٥ اگر قران الله تعالی کے سواکسی اور کی طرف ہے ہوتا تو لوگ اس میں (خھوڑ انہیں بلکہ) بہت اختلاف پاتے۔) لہٰذا قرآن مجید کے متن میں اختلاف قراءات یا لہجات کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔

جیھٹی روابیت کے مطابق حضرت عمروبن العاص نے ایک مردنا معلوم ہے کسی نامعلوم ہورت کی کوئی نامعلوم آبیت سی تو اُسے بتایا کہ بیابیت یونہیں بلکہ بوں ہے مگر اس کے الفاظ نہیں بتائے ،جس براس شخص نامعلوم نے حضرت عمرو اُبن العاص کو مطلع کیا کہ خود رسول اللہ نے اُسے اس طرح (کس طرح?) بڑھایا تھا۔ چنانچہ مطلع کیا کہ خود رسول اللہ نے اُسے اس طرح (کس طرح?) بڑھایا تھا۔ چنانچہ

دونوں نے رسول اللہ کے باس جاکرائیے معاطے کا ذکر کیا تو (بقول روایت) آپ نے ارشادفر مایا: بیقر آن سات کہا ت میں نازل گیا گیا ہے ،ان میں ہے جس کے مطابق بھی رہھوٹھ کے ہے۔اور فر مایا قرآن کریم میں جھٹڑا نہ کروکیونکہ قرآن مجید میں جھٹڑا کرنا کفر ہے۔

ال روایت ہے پیتہیں چلتا کہ مرد نامعلوم نے کس لہجہ میں قرآن پڑھاتھا اور حضرت عمرو بن العاص نے کس لہجہ میں پڑھ کراس شخص کی غلطی ظاہر کی تھی۔ پھرآپ نے بھی ان دونوں کے کو نسے دو مختلف لہجوں میں ہے ہرایک کے کو نسے لہج کو ھی صحیحة کہکر واضح فرمایا کہ قرآن سات لہجوں میں نازل ہوا ہے گریہیں بتایا کہ وہ سات لہج کون کون سے یا کس کس قبیلے کے ہیں اور ان کے معنے کیا ہیں۔

قارئین کرام! اسے کہتے ہیں **حدیث وضع کرنے کامختا ط**طر لی**ق**ہ یعنی کم ہے کم معلومات لاؤتا کہ جھوٹ کم پکڑا جاسکے۔

کا فی للنان : قارئین محترم! نبی کریم کی امت صرف قریش یا ان کے فرضی سات قبائل پر شتمل نہیں ، بلکہ رہتی دنیا تک تمام اقوام عالم پر شتمل ہے۔ صرف اس زاویے ہے بھی دیکھ است قراءات کی بیتمام روایات اسلام اور قرآن کے دشمنوں کی طرف سے گھڑ کر بھیلائی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ آپ کی امت کوقریش کے سات قبائل تک محدود سمجھنا آپ گ

کے سکیا فقہ لیلناس ہونے اور تمام دنیا کے لوگوں کی طرف مبعوث کیے جانے کی نفی کے لیے انتہائی مذموم سازش ہے۔

رہی یہ بات کفر آن میں جھگڑانہ کیا جائے ، کیونکہ اسیا کرنا گفر ہے ،
توسات قراءات یا لہجات کاعقیدہ تو ہجائے خود بنائے فسادہی ہے۔
اسے پھیلانے کامقصد ہی جھگڑا بھیلا نا ہے۔
اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شن سے بعید تر ہے۔

سمانوی روایت جوحفرت ابو ہریہ ہی ہے مردی ہے کہ رسول اللہ یے فر مایا:

"قران سات کہات میں نازل کیا گیا،اس میں جھٹڑ نا کفر ہے۔ آپ نے بیات
تمین دفعہ دہرائی ۔اس میں جس بات کاعلم ہواس میمل کرواور جس کے بارے میں علم نہو
اسے اپنے سے بڑے عالم قران کے باس لے جاؤتا کہ بچھسکولینی جوتم سے زیادہ جانتا ہو

وین مُلّا فی سبیل الله فساو: مگررسول کریم نے جوقران امت کے سپر دفر مایاس میں تو مرآیت کی الله فسیاد: مگررسول کریم نے جوقران امت کے سپر دفر مایاس میں تو مرآیت کی ایک ہی قراءت ہے یعنی مثلاً ملِک یوم الله ین ہے، مَلك بھم الله ین نہیں۔ کم وبیش سات یا دس قراءات تو دوسری تیسری صدی میں نمود ار ہونے والے اور قراء مشہور کے

جانے والے ائمہ قراءات، جو کہ تھے معنول میں آئمہ اختلافات ہیں، آزاد کردہ غلاموں اور منافقین کی مرویات ہیں، جنہیں بعد میں قران مجید کے تراجم کے حواثی میں اور قران حکیم کی تفاسیر میں صحاح ستہ کی وضعی روایت سے لے کرشامل کیا گیا۔

خیر سے ہمار ہے علماء کسی نہ کسی فرقے ہے تعلق رکھتے ہیں ان ہے رجوع چندال مفید ثابت نہیں ہوگا بلکہ الٹا فرقہ وارانہ فسادات کا باعث بن جائے گا،اور نتیجہ میں مختلف فرقوں کے علماء کے پیرو کاروں کی اچھی خاصی تعداد زخمی ہوگی اور مرے گی۔ بنابریں بہروایت بھی وضعی ہے۔

آگھوسی روابیت جوحفرت ابن سعود ہے ہوں مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے م والی سورتوں میں ہے وقت سورت سکھائی ۔ میں سجہ میں گیا اور ایک آدی سے کہا کہ وہی سورت بڑھ۔ جب اس نے بڑھنا شروع کیا تو وہ ایسے حروف (گجات میں) بڑھنے لگا جوآئی نے نے مجھے ہیں بڑھائے تھے۔ جب میں نے کہا کہ تو نے یہ کہاں سے بڑھے بڑی تو اس نے جواب دیا کہ مجھے رسول اللہ نے ہی ایسے بڑھائے تھے۔ ہم اللہ کے رسول کے بی تو اب دیا کہ مجھے رسول اللہ نے ہی ایسے بڑھائے تھے۔ ہم اللہ کے رسول کے بی ایس آئے اور معاملہ بیان کیا تو غصہ کی وجہ ہے آئے کے چرہ مبارک کا رنگ شغیر ہوگیا اور فرمائی جو سے ایس کے جیم ومبارک کا رنگ شغیر ہوگیا اور فرمائی جسر گؤی فرمائی جسر شوگ

جاتا ہے ویسے ہی رپھو۔حضرت ابن مسعودٌفر ماتے ہیں کہ پھر ہم وہاں سے چل دیے اور ہم میں سے ہرا کیا سینے ساتھی کی قراءت کے علاوہ قراءت میں رپھتاتھا۔

اس روایت کے مطابق راوی حضرت ابن مسعود اور (نامعلوم) شخص کا محم سورتوں میں سے ایک نامعلوم قراءت کے پڑھنے میں اختلاف تھا۔ دونوں رسول اللہ کے پاس آئے آپ نے حضرت علی ہے سرگوشی کی جس کے بعد حضرت علی نے ان کورسول اللہ کے پاس آئے آپ نے حضرت علی ہے سرگوشی کی جس کے بعد حضرت علی نے ان کورسول اللہ کے فرمان سے آگاہ کیا کہ جیسے تہمیں پڑھایا جائے ویسے ہی پڑھو۔ یعنی جس طرح حضرت اللہ کے فرمان سے آگاہ کیا کہ جیسے تہمیں پڑھایا جائے ویسے ہی پڑھو۔ یعنی جس طرح حضرت ابن مسعود اور وہ نامعلوم شخص جن جن قراءات میں پڑھتے ہیں برستور پڑھتے رہیں۔

خلق عظیم کے حامل رسول: اس مردودروایت میں خلق عظیم کے حامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وجہ ہے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلی علیہ میں بیہ ہرزہ سرائی وضع کی گئی ہے کہ ' عصد کی وجہ ہے آپ کے چہرہ مبارک کارنگ متغیر ہوگیا''۔

کیا اس طرح جیے مُلَّا ہے جب جواب نہیں بن پاتا تو اے غصہ آجاتا ہے۔

انہیں یہ بات سمجھ نہیں آسکتی کہ اس طرح بیملا کا نکما کردار خلق عظیم کے حامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 'اسو قصسند ''میں دکھار ہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے 'اسو قصسند ''میں دکھار ہے ہیں۔ اللہ گذگا۔ استغفراللہ۔

قران کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسو ق کے ساتھ حسنة کالفظ استعال کیا ہے۔ واللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اسو ق حسنة ابیا ہر گرنہیں تھا۔ اس روایت میں بنہیں بتایا گیا کہ وہ ہم کی کونسی سورت اور کونسی آیا تے تھیں جن کووہ ایک دوسرے سے فتلف لیجو ل یا قراءات میں بڑھتے تھے۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ قران اس لیے نازل ہوا ہے کہ لوگ اسے مختلف قراءتوں میں بڑھا کریں۔ کوئی دوسرے کی قراءت براعتراض نہ کرے، جاہے وہ قراءت تھد بین شدہ ہویا نہ ہو۔

قارئین یہاں حضرت ابن مسعود ہے منسوب وضعی جملہ کے الفاظ بھی دوبارہ ملاحظہ فرمالیں کہ:

"اورہم میں سے ہرایک اپنے ساتھی کی قراءت کےعلاوہ قراءت میں پڑھتاتھا۔" اب سوال بیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی مسلمان ایسی روایت وضع کرسکتا ہے؟؟ جواب کے لیے ہم مشکور ہوئگے۔

 قراءت کے مطابق پڑھوں؟ حضرت علی جوآپ کے پہلو میں تشریف فرماتھے، نے کہا: جیسے ہرانسان کوسکھایا گیا ہے وہ ویسے ہی پڑھے۔ بیتمام انداز خوب اور اچھے ہیں۔

سوال گندم! جواب چنا! اس روایت کے وضی ہونے کا ثبوت واضح ہے کہ روایت نبر 8 اور روایت نبر 9 میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی موجود گی بھی بتائی جارہی ہے ، اور حضرت علی کی رسول الله علیہ وسلم سے سرگر قتی بھی ۔ جبکہ حضرت علی سائل کے سوال کا جواب ہیں دے رہے ۔ ستم ہے کہ الیمی روایات کو ' تقریر' کے دائرے میں رکھ کرومی غیر شکو بتایا جاتا ہے ، جبکہ جواب میں سوال کرنے والے کی تشفی کا سامان موجود نہیں ہے ، اور وہ بھی رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم اور حضرت علی کی موجود گی میں۔

رسول اوراختلاف ؟؟ اس روایت کے مطابق تین صحابہ ابن مسعود ، ابن کعب اور زید ایک ہی سورۃ کومختلف قراءتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ جس کا مطلب ہے رسول اللہ نے ان میں سے ہرایک کوملیحدہ علیحدہ قراءتوں میں پڑھایا تھا۔

کیارسول اللہ سے متوقع ہے کہ خود ہی اختلاف کا پیج ہو کیں اور رہی ہی فرما ئیں کہاختلاف کو قائم رکھا جائے۔استغفرالله!

قاد ئین محترم! ابدل تھام کیجے اور رسول، قران اور اسلام دشمن واضعین احادیث اور مقریوں کی ہمتیں ملاحظہ فرمائیں کہ سلمانوں میں بیٹھ کراس موضوع روایت کے ذریعہ میرایایمان ہے!

ایک دن آئے گا!

ان سب کے گلے میں تحریف کی رسی ہو گی!اور

ان سے بوچھا جائے گا--- مقری صاحبان!

آپ تو خود کوشیوخ القرآن مجھتے تھے،قرآن مجید پڑھتے ، پڑھاتے اور سنتے سناتے تھے! سناتے تھے!

کیا قرآن مجید فرقان حمید کی درج ذیل آیت آپ کول میں نہیں اتری!

وَ مَاۤ اَنُوزُلُنا عَلَیُکَ الْکِتٰبَ اِلَّا لِتُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی اخْتَلَفُوا فِیْهِ

وَ هُدًی وَّ رَحُمَةً لِقَوْمٍ یُّوزُنَ٥ (النّحل 64: 64)

"اور ہم نے یہ کتاب صرف اس لیے اتاری ہے کہ آن پراس چیز کواچی طرح واضح کر دوجس میں وہ مختلف ہوگئے ہیں۔ (تاکہ انکا گراہی پر جے رہنے کے لیے کوئی عذر باقی نہرہ جائے)

افکا گراہی پر جے رہنے کے لیے کوئی عذر باقی نہرہ جائے)

اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جواس پرایمان کو کھتے ہیں'

ا وواس دن ان کا جواب ہوگا کہ افسوس یہ آیت ہم نے دانستہ اپنی زبان تک رکھی۔ اور ریہ کہ ریہ آیت ان کے گلے ہے آ گے ہیں گئی۔

### قارئين محرم! حقيقت بيرے كه:

وَ يَجُعَلُونَ لِلْهِ مَا يَكُرَهُونَ وَ تَصِفُ الْسِنَةُ هُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُونَ وَ اَنَّهُمُ مُّفُرَطُونَ ٥ تَاللَّهِ لَهُمُ النَّدَ وَ اَنَّهُمُ مُّفُرَطُونَ ٥ تَاللَّهِ لَهُمُ النَّيْطُنُ اَعُمَالَهُمُ لَقَدُ اَرُسَلُنَا إِلَى اُمَمٍ مِّنُ قَبُلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيُطُنُ اَعُمَالَهُمُ لَقَدُ اَرُسَلُنَا إِلَى اُمَمٍ مِّنُ قَبُلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيطُنُ اَعُمَالَهُمُ لَقَدُ اَرُسَلُنَا إِلَى اُمَمٍ مِّنُ قَبُلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيطُنُ اَعُمَالَهُمُ لَقَدُ اَرُسَلُنَا إِلْمَ النَّيوُمَ وَ لَهُمُ عَذَابٌ اللَيْمُ ٥ (النّحل النّحل اللهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُعَلَقُهُمُ اللّهُ مُعَلَقَ اللّهُ مَا اللّهُ مُعَلَقُهُمُ اللّهُ مُعَلَقُومَ وَ لَهُمُ عَذَابٌ اللّهُمُ ٥ (النّحل اللهُ مَل اللّهُ مَل اللّهُ مَا اللّهُ مَل اللّهُ مَل اللّهُ مَل اللّهُ مَا اللّهُ مَل اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَل اللّهُ مَا اللّهُ مَل اللّهُ مَا اللّهُ مَل اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُولِ اللّهُ مَا اللّهُ مُلِكُمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُل اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَل مَا اللّهُ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُلْكُمُ اللّهُ مَا مُعَلّمُ اللّهُ مَا مُعَلِي اللّهُ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُعَلِي اللّهُ مُلِكُمُ اللّهُ مَا مُعَلِي اللّهُ مَا مُعَمّلُهُ اللّهُ مُلْكُمُ اللّهُ مُنْ مَا مُنْ مَا مُعَلِمُ مُعَلِي مُلْمُ اللّهُ مُعَلِيْ مُلْكُمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُعَالِمُ مُلِمُ مُلْمُ اللّهُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ مُلّمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلّمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُلُولُ مُلْمُلُمُ مُلْمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلُوم

حدیب سبعة احد کی صحت؟ فاصل مقاله نگارنے یہ بھی لکھا ہے کہ حفاظ حدیث کی بہت بڑی جماعت بشمول امام عبید قاسم بن سلام، اور امام حاکم " وغیرہ نے حدیث سبعة احرف کومتواتر احادیث میں شار کیا ہے۔

عرض ہے کہ احادیث نو تیسری صدی میں لکھی جانی شروع ہوئی تھیں ،اور مرکز

اسلام کے مقابلہ میں انفرادی کاوشیں لائی گئی ہیں۔ انگے جے ہونے کا معیار صرف یہ ہے کہ انہیں قرآن مجید کے سامنے پیش کیا جائے، جو حدیث قرآن کے مطابق ہوا ہے قبول کرلیا جائے اور جو قرآن کے خلاف ہوائے رد کر دیا جائے۔ یہی امام شافعی کا مسلک جائے اور جو قرآن کے خلاف ہوائے رد کر دیا جائے۔ یہی امام شافعی کا مسلک ہے۔ چونکہ قرآن کے سات حروف پر نازل کئے جانے کی روایت اس معیار پر پوری نہیں اترتی اس لیے سراسر وضعی اور جھوٹی ہے۔

بین الحدیث میں دانستہ مجھول رہے ہیں کہ حفاظ حدیث کی بہت بڑی جماعت کی جگہ پوری جماعت اور اس جیسی کئی جماعتیں بھی کسی حدیث کی صحت کا سرٹیفیکیٹ جاری کرنے کی مجاز نہیں۔

ایک فاضل مدیر کلیة القرآن کریم: ماهوار مجلّه"رشد"لا هور کے جون 2009ء کے شارہ (قراءات نمبر حصداول) کے صفحہ 8 تا 12 پر جنا بقاری صهیب احمد میر محمدی مدیر کلیة القرآن الکریم التر بیة الاسلامیة بمرکز البرر بھائی تجمیر و نے "قرآن کریم کی رقتنی میں شبوت قراران کریم کی رقتنی میں شبوت قرارات کریم کی رقتنی میں شبوت قرارات کا کا میات ایک مقالہ لکھا ہے، جس میں سورة العلق کی آیات 1 تا 4، سورة المائدہ کی آیت 67 اور ان کا امران کا ترجمہ درج فرمایا ہے۔

ابلطیفہ بیر ہے کہ فاضل مقالہ نگار جن کو مدر کلیۃ القرآن کریم .... کھا گیا ہے،

نے اپنے مقالہ کے شروع میں جو 9 آیات کریمہ اور ان کے تراجم درج فرمائے ہیں، ان میں سے

کسی ہے بھی نابت نہیں کہ چریل آپ کے پاس آکر قرآن پڑھایا کرتے تھے۔

یاور بات ہے کم کولہ بالاآیات قارئین کویہ باور کرانے کے لیے استعمال کی گئی ہیں کہ آگے جو
وضعی روایت درج کی گئی ہے وہ ان آیات کے فہوم سے تعلق ہے۔

ان 9 آیت کے ترجمہ کے بعد موصوف رقم طراز ہیں:

جریل نے جیسا آپ کو پڑھایا و یہ آپ نے اپنے سے ابہ کو پڑھایا اور

کھا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس قرماتے ہیں:

''جب جبریل وی لے کرآتے تو آپ اے بغور سنتے اور جب واپس چلے
جاتے تو آپ الکل جبریل کے پڑھنے کی طرح پڑھتے۔ (صیح ابخاری: 5)
اس بارے میں عرض ہے کہ جبریل کوئی آدمی نہیں تھے کہ رسول اللہ کے پاس وی لے
کرآتے اور نہ آپ کے استاد تھے کہ آپ کو قرآن پڑھا کروایس چلے جاتے تو آپ بالکل
جبریل "کی طرح پڑھتے اور صحابہ کو ویسے ہی پڑھایا کرتے تھے۔

قرآن مجيد ميں ارشادِ بارى تعالى ہے:

قُلُ مَنُ كَانَ عَدُوًّا لِجِبُرِيلَ فَانَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذُنِ اللَّهِ قُلُ مَنُ كَانَ عَدُوً البِّهِ الْمُولِيلُ فَانَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذُنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِيمَا بَيْنَ يَدَيُهِ وَ هُدًى وَّبُشُرِى لِلْمُولِمِنِينَ ٥ (البقرة 2:97) مُصَدِّقًا لِيمَا بَيْنَ يَدَيُهِ وَ هُدًى وَّبُشُرِى لِلْمُولِمِنِينَ ٥ (البقرة 2:97)

''توان ہے پوچھکہ جریل کاکون دھمن ہے؟ (اہل اسلام تواس کے دھریٰ ہیں ہوسکتے )اس لیے کہ بلاشبہ اُس نے اس (قرآن) کو تیرے ول بر اللہ کے افران سے نازل کیا ہے، اس حال میں کہ وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے، جواس سے پہلے ہورایمان داروں کے لئے ہدایت اور خوش خبری ہے۔''

گویاوحی الہی ایک قلبی واردات ہےا۔ خطاہری بینائی سے کوئی علاقہ ہیں۔

لیس کل ما فی البخاری صحیحًا: امام احرین فنبل،امام بخاری،امام سلم اورامام ابودا و دوغیرہ تیسری صدی کے آغاز میں تدوین احادیث کی طرف متوجہ ہوئے۔انگی کلھی ہوئی کتابوں میں شیخ اور غلط روایات کی بہتات ہے۔ کویت سے شائع ہونے والے مشہور ماہوار علمی اد بی مجلّه ' العربی' میں ایک مقالہ بغوان ' لیسس سے ل ما فی البخدی صحیحًا" چھپاتو عالم عرب کے ملّا وَں نے اس کے خلاف ایک کتابچہ شائع کیا جس کا عنوان تھا: ' می البخاری صحیحًا ۔' ( بخاری کی تمام احادیث صحیح ہیں ) مگرایسا تھا: ' می البخاری صحیحًا ۔' ( بخاری کی تمام احادیث صحیح ہیں ) مگرایسا سمجھنا شہوت طلب ہے، جومحال ہے۔

الله تعالیٰ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی جانب سے اس قسم کا کوئی سرمیفیکیٹ جاری نہیں ہوا۔ بلکہ روایات گھڑنے والے خوداسے وضعی روایات سے بھی جاری کرنا بھول گئے۔
کہ تیسری صدی ہجری میں جو مجمی الاصل قلمکاروں کی طرف سے نبی کریم سے منسوب
روایات کی چھ کتا ہیں تصنیف و تالیف ہوں گی وہ غلط روایات سے پاک
ہوں گی اگر چہنا معلوم طور پر (زبردی ) ان کوصحاح ستہ کا نام دیا جائے گا۔
علامہ تمنا عمادی کے مطابق بخاری میں بھی شامل ایک حدیث تھی جس میں آپ
خزملیا تھا:

''میرے بعد احادیث کی کثرت ہوگی۔میری طرف کوئی حدیث منسوب ہوتو کتاب اللہ پرپیش کرو ،اسکے مطابق ہوتونسلیم کرلی جائے اور مخالف ہوتورد کردی جائے۔''

یہ بڑی زبر دست حدیث تھی کیکن روایات پرستوں نے اسے اپنے لیے مفتر سمجھ کر بخاری سے نکال دیا۔اس کے معلق قبل ازیں تفصیل ہے لکھا جاچکا ہے۔

امت کوشکل میں ڈال دیا: فائل مقالہ نگارنے آگے جل کراکھا ہے کہ رسول اللہ ڈکرے کہ گرائے اسے کہ رسول اللہ ڈکرے کہ گرائے کہ کا پند کردیا گیا تووہ شکل میں بڑجائے گی، ڈرے کہ اگرامت کوا کیے ہی حرف برقر آن بڑھنے کا بابند کردیا گیا تیوہ ہ شکل میں بڑجائے گی، کیونکہ المی عرب جن کی طرف قر آن نازل کیا گیا تھا مختلف کہا ت، متنوع لغات او قسماتسم کی بولیاں ہو گئے والے تھے، جب آ ہے نے آسانی کا سوال کیا تو اللہ تعالی نے قر آن مجید کوسات

حروف بربازل فرما الجمن مين بربر حرف شافى اور كافى تھا ، جيها كه احاديث اس برشايد ميں ۔
عرض ہے كه رسول الله صرف عربوں كے رسول و نبي نہيں سے بلكه دنيا بھر كے تمام لوگوں كى طرف مبعوث كيے گئے ہيں ، جيها كه خود فاضل مقاله زگار نے بھى آبت كريمہ:

1- وَ مَاۤ اَرُ سَلُنْكُ اِلَّا كَافَّةٌ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ اَلْدِيْرًا وَّ لَكِنَّ اللَّاسِ بَشِيْرًا وَّ الْمِدَا وَ الْكِنَّ اللَّاسِ بَشِيْرًا وَ الْمِدَا وَ الْكِنَّ اللَّاسِ لَا يَعْلَمُونُ ٥٥ (سبا 34: 28) (مَم نے آپ كوتمام انسانوں كى طرف مبشر ومنذر بناكر بھيجا ہے ، كين انسانوں كى اكثريت انسانوں كى اگر في ميں يہ تھرى حضرات ثبوت كے ساتھ شائل ہيں) اس بات كاعلم نہيں ركھتے ۔
نہيں ركھتے ۔

2- قُلُ يَاْ يُهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ اِلدَّكُمُ جَمِيعَانِ الَّذِی لَهُ مَلُکُ السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ .....(الاعراف 158:7) مُلُکُ السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ .....(الاعراف 158:7) (كهد يَجِيالِ ولا المين تم سباوگول كی طرف رسول بنا كربهیجا گیامول) اور (دَهُ وَ اَنُوزُلُنَا الدِّکُ الذِّکُو لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُوِّلَ الدَّهِمُ ..... (دَهُ مِنْ الدِّرُ لَا الدِّحُولِ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُوِّلَ الدَّهِمُ ..... (دَهُ مِنْ الدِّرُ لَا الدِّحُولُ الدِّرُ الدِّحُولُ الدَّحِلُ 143.6) اللَّهُ اللَّهُ الدَّرُ الدَّحُلُ الدَّحُلُ الدَّحُلُ اللَّهُ الدَّالَ الدَّحُلُ 44:16)

آخری آیت (النّحل 44:16) کارجمهٔ ہم رکھا گیا ہے۔ سی مفہوم یہ ہے کہ ہم نے آپ پر یہ ذکر (یعنی قرآن) نازل کیا ہے تا کہ آپ (اسے سناکر) تمام لوگوں کے لیے بیان کریں جوان کی طرف اتارا گیا ہے (تا کہ ان کو معلوم ہوجائے کہ قرآن پہلی کتابوں کا مصد ق ہے ہخالف نہیں) اور تا کہ وہ فور کریں (اور دیکھ لیس کہ یہ قرآن ان تمام صحیفوں کا مجوعہ اور تفصیل ہے جو تمام پیغیروں پر نازل کیے گئے ۔ کوئی دینی وحی اس سے باہر نہیں رکھی گئی جس کی انسانوں کے لیے ضرورت ہو۔ (کیونکہ اس آیت سے پہلے وَ مَنَ اَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِکَ اِلَّا رِجَالًا نُوْجِی اِلْکُھِم فَسُمَنُلُوْ آ اَھُلَ الذِّکُورِ اِنْ کُنْتُم لَا تَعُلَمُونَ ٥ اور اسکے بعد وَ لَعلَّهُمُ وَنَ ١٠ اور اسکے بعد وَ لَعلَّهُمُ وَنَ ١٠ اور اسکے بعد وَ لَعلَّهُمُ مِنْ مَا اللَّهِ عُورِ اِنْ کُنْتُم لَا تَعُلَمُونَ ٥ اور اسکے بعد وَ لَعلَّهُمُ وَنَ ١٠ اور اسکے بعد وَ لَعلَّهُمُ

آیات قرآن کا استنعال: ان آیات میں جوفاضل مقالہ نگارنے اوپر درج کی ہیں ،سات حروف میں قرآن کا استنعال: ان آیات میں جوفاضل مقالہ نگار نے ہیں ،سات حروف میں قرآن نازل ہونے کا کوئی ذکر نہیں۔گویا بیرآیات مقالہ نگار نے ایج مقصد کے لیے محض استعال فرمائی ہیں۔

قرآن مجيد عربي ميں نازل ہواہے ،مختلف بوليوں اورکہجوں ميں نہيں۔

سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف نی ہے کہوایا گیا ہے کہ آپ ک (جب سرراہ)
جبر ملی ہے ملاقات ہوئی تو آپ نے جبر ملی ہے کہا: میں تو ان بڑھ لوگوں کی طرف
معوث کیا گیا ہوں ، ان میں غلام ، لوٹڈیاں ، بوڑھے ، کمزور اور ایسے لوگ بھی میں جنہوں
نے کتا برڈھ کرنہیں دیمی تو جبر ملی نے فر مایا اے جمد قرآن سائے ہجوں میں نازل کیا

گیاہے۔امام احمدُاورا مام ترندگ نے اسے لک کیا ہے اورا مام ترندی فر ماتے ہیں بیصد بیث حسن تھے ہے۔

ماشاء الله! قوم ان بڑھ ہے، ایک قراءت بڑھ نہیں سکتی اس سے سات لہجات یا قراءات میں بڑھوانا کیا خوب مذاق ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی کھا گیا ہے کہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوا بھی پہتے ہیں ، اور جبریل بتارہ ہیں کہ قران سات قراءات یا لہجوں میں نازل کیا گیا ہے۔ اس سے یہ حدیث وضعی اور جعلی ثابت ہے۔

قارى صاحب كى فقد كے ميدان ميں طبع آزمائى:

فاضل مقاله نگارنے آیت کریمہ:

وَلَوُ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعُضَ الْاَقَاوِيُلِ٥ لَاَخَذُنَا مِنُهُ بِالْيَمِيُنِ٥ ثُمَّ لَقَوَيُلِ٥ لَاَخَذُنَا مِنُهُ بِالْيَمِيُنِ٥ ثُمَّ لَقَطَعُنَا مِنُهُ الْوَتِيُنَ٥ فَمَا مِنْكُمُ مِّنُ اَحَدٍ عَنْهُ حُجِزِيُنَ٥ ثُمَّ لَقَطَعُنَا مِنْهُ الْوَتِيُنَ٥ فَمَا مِنْكُمُ مِّنُ اَحَدٍ عَنْهُ حُجِزِيُنَ٥

(اگراس نبی نے کوئی بات خود گھڑ کر ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے پھرتم میں کوئی بھی ہمیں دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے پھرتم میں کوئی بھی ہمیں اس کام سے دو کنے والانہ ہوتا)

(الحاقة 69:44 تا 47)

درج کرکے ارشاد فرمایا ہے کہ اس آیت کا مطلب تو صاف ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ بھی قرآن میں نقص وزیادتی کے مجاز نہیں اگروہ ایسا کرتے تو اللہ تعالی انکی شہرگ کاٹ دیتے اور انہیں ایسے عذاب سے دو جار کرتے کہ کوئی حجمڑانے والانہ ہوتا۔

نیز ارشادفر مایا ہے: '' جب اُضل البشر ادیا کام کرنے سے مورد عذا بھم تے ہیں توعام آ دی تو بالاولی اس وعید کامصداق گھرتا ۔ قراء یا علاء کے لیے تو مکن نہیں کہوہ قرآن میں کہ وہ قرآن میں کہیں اور قراءات کو گھڑ کر قرآن میں داخل کریں ۔''

یقیناً رسول کریم نے قرآن مجید میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کی اور نہ ہی کوئی حک واضا فہ۔

ر وضعی روایات ہیں جن میں اللہ تعالی ، رسول اور صحابہ پر دھ والسے سے جھ وہ ہوں اور ایا ت ہیں اللہ تعالی مسلم جھ وہ اور ان سے ایسے کا م منسوب کیے گئے ہیں جنکا انکی طرف سے کیے جانے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

جن لوگوں نے اللہ، رسول اور صحابہ کونہیں بخیثا انہوں نے قراء اور علماء کو کب بخیثا ہوگا جو جا ہا ان کی طرف منسوب کردیا ، اور خیر سے، روایت پرستوں کے لئے نا قابل تر دید دلیل بن گیا۔

اَفَلا يَتَدَ بَّرُونَ الْقُران؟؟

قار ئىن محترم!

یہ بیت رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، اور یہ مقری اور محدثین حضرات جنہیں فقہ اچھا ہی نہیں لگتا،

فقہ کے چوردروازے ہےاس تخصّص کوعاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ پاوگ معلوم ہیں کس زبان سے قرآن پڑھتے پڑھاتے ،

اوركن كانول يستن بين كرانيس بحثيت اجتاع بهى درج ذيل آيت سمج فين آقي و لَوْ يُوَّا خِذَهُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلُمِهِمُ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنُ دَآبَّةٍ وَ لَوْ يُوَّاخِذَهُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلُمِهِمُ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنُ دَآبَّةٍ وَ لَكِنُ يُّوَّخِرُهُمُ اللَّهِ الْحَلَ مُّسَمَّى فَإِذَا جَآءَ اَجَلُهُمُ لَا يَستَقُدِمُونَ ٥ (النّحل 16: 16) يَستَقُدِمُونَ ٥ (النّحل 16: 61)

"اوراگراللہ لوگوں ہےان کی حق تلفی پرفوراً مؤاخذہ کرتا ہوتا تو زمین پرکسی جاندارکونہ چھوڑتا ہیں وہ ایک وقت معین تک لوگوں کومہلت دیتا ہے، تو جب ان کا وقت معین آ جائے گاتو اس ہے نہوہ ایک ساعت پیچھے ہے۔ تو جب ان کا وقت معین آ جائے گاتو اس ہے نہوہ ایک ساعت پیچھے ہے۔ تو جب ان کا وقت میں گے۔ (ترجمہ امین احسن اصلامی) ویسے بھی ان ہے ایک سوال ہے:

کیاوہ خوداینے فرقہ کے اعتقادات اور اعمال کے لیے

اس طرح کافقہ اور استخر اج تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ قارئین کرام کے لیے، قران مجید میں متعدد قراءات کے قائل ان بڑے بڑے نام نہاد شیوخ القرآن و الحدیث کی قران فہمی کی سطح واضح ہو چکی ہے۔ان کی اس صورت حال برتو ماتم ہی کیا جاسکتا ہے۔

تحریف بارٹی کی مرکب سازش: دوسری صدی کے اواخر اور تیسری صدی کے ادائل میں قرآن اور اسلام کے دشمنوں نے ،جن میں منافقین اور ایران کے شکست خور دہ دانشور شامل تھے،اپنی شکست کاانقام لینے کے لیے ایک گھنا ؤنی سازش کی اوراس کے تحت بعض موالی کوائمہ قراءات اور بعض کوان کے راوی ظاہراور مشہور کر کے ان کے واسطہ سے قرآن مجید کے سات حروف میں نازل کیے جانے کی روایت گھڑ کراس دور کے مسلمانوں میں خفیہ خفیہ پھیلانا شروع کیں،جن میںا*س طرح کی کہانیاں شامل کی گئیں کہ جبر بلیٹ ایک دن اح<u>ا</u> تک رسول کر تیم* کے مایس تشریف لائے یا دوسری روایت کے مطابق رسول اللد مہیں جارہے تھے کہ ہرراہ ان کی جبريل ہے ملاقات ہوگئی، جوچہل قدمی فر مارہے تھے۔ جبریل کوانپامفوضہ فریضہ یا دا گیا اور انہوں نے نبی کریم کو طلع فر مایا کہ اللہ تعالی نے قرآن تھیم سات حروف پر نازل کیا ہے اور بہ سات حروف قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں جا بجاداخل کیے گئے ہیں اور مختلف کیجوں اور قراءتوں کی صورت میں ہیں اور مختلف معانی کے حامل ہیں۔

# قارئين كرام كهابيجار بإب كن

🖈 آپاگرچەرەتى دنياتكسب اقوام عالم كى طرف مبعوث كيے گئے ہيں ايكن بارى تعالى مجھ اس کی قوم قرایش کے قبائل کی ہولت کی خاطر ان کے کھات میں قرآن نازل کردیا ہے۔ نے صل آئی قوم قرایش کے قبائل کی ہولت کی خاطر ان کے کھات میں قرآن نازل کردیا ہے۔ الله عليه وسلى الله عليه وسلم \_ (نعو فر بالله من ذاك على ميه وسلى الله على ميهولي الله على ميهولي الله على الله عليه وسلم \_ الله على الله کہ انہوں نے ایک صحافی کوایک قراءت، دوسر کے کو دوسری اور تیسر ہے کوتیسری قراءت میں قران کیم کی سورتیں بڑھادیں اور ان میں ہے سی کوجھی بینہ تنایا کے قران سات حروف بریازل ہوا،جس کی وجہ ہے جب کوئی صحابہ دوسر ہے کوسکھائی ہوئی قراءت میں قرآن بڑھتا ہواسنتا تو اس کی مطلعی ہے متنہ کرتا اور بوں ان کی آلیں میں تکرار ہو جاتی اور الوں صحابہ کشف حقیقت کے لیے رسول اللہ کے پاس جاتے تو آئے دونوں کی قراء تو ں پا ان کے بچوں کودرست قرار دیتے اور بعد میں آگاہ کرتے کے قرآن سات حروف میں نازل ہوا ہےتا کہوہ جس کہجہ یا قراءت میں جاہیں پڑھ کیا کریں۔

الماکی مَلکین پڑھے ہودوسرا بلاخوف ترید مَلِکین پڑھ سکے۔ ایک کیونکہ بقول ان کے دوفر شتے مراد لینے یا دوبا دشاہ مراد لینے میں کوئی قباحت نہیں ، اور نہی کیوئی قابل توجہ عنوی اختلاف یا تضاد ہے۔ ایک یونکہ ہر لہجہ اور ہر قراءت شاف و کاف ہے اور شن ہے بیل ہے۔ عفقل کے **اند ھے**: نبی کریم کی طرف منسوب روایات ایک دوسرے سے مختلف مفہوم کی حامل ہوں تو کوئی عقل کا اندھا ہی انہیں صحیح کہ سکتا ہے۔ بہر حال ، یہ مجر مانہ کاروائیاں کرنے والے ائمہ قراءات یا روات تھے یا پس بردہ ان کواستعال کرنے والے تھے یا ان کی طرف لہجات اور قراءات منسوب کرنے والے تھے،انتہائی کمینے اور گھٹیافتم کےلوگ تھے،مگر فوری سنگین سزا کے مستحق اور مستوجب نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت ہے کہ لوگوں کومہلت ملی ہوئی ہے کہ وہ ممکن حد تک اپنی اصلاح کر کے سدھر جائیں ورند نیامیں ظلم وستم اور جبر وفسا داس قدر بڑھ گیا ہے کہ کچھلوگ آئندہ نسلوں کو بھی گمراہ کرنے کی فکر میں ہیں کچھاتو اس قدر ظالم ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن کریم میں تحریف وتضحیف میں پورے شدومد ہے مصروف ہیں۔ ایسے سب لوگوں کے لیے قرآن مجید میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے: وَ لَوُ يُوَّاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بظُلُمِهِمُ مَّا تَرَكَ عَلَيُهَا مِنُ دَآبَّةٍ وَّ لَكِنُ يُّوَّخِّرُهُمُ اللِّي اَجَلِ مُّسَمَّى ٥ (النّحل 61:16) اوراگراللہ تعالی انسانوں کوان کے طلم کے سبب سے پکڑتا لیتا تواس (زمین) پر کوئی چلنے پھرنے والانہ چھوڑ تالیکن وہ (خدامحض اپنی رحمت ہے ہی)ان کوایک وفت مقرر ہ تک مہلت دیتا ہے( تا کہ وہ اپنی اصلاح کرلیں )۔ بهمهلت ہمیشہ کے لئے ہیں مل سکتی ،اس لیے فرمایا:

فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمُ لَا يَسُتَأْخِرُوُنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسُتَقُدِمُوُنَ ٥ (چنانچہ جبان کی اجل آجاتی ہے تووہ ایک گھڑی پیچھے ہیں رہ سکتے اور نہی آگے ہوسکتے ہیں)۔

لہٰذاان مجرموں کومر نے کے بعد اللہ تعالی کے حضور بیشی کے بعد مز اکے طور پرجہٰم میں جوعذاب الیم دیا جار ہا ہے ، ابھی اس کا نصور نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن تھیم میں عذاب قبر کا کوئی ذکر نہیں ، انسان جوروح اورجسم سے مرکب ہے۔ م نے کر بعد جزاء کے لیے عالم آخے ہیں، میں پہنچادیا جاتا ہے۔

مرنے کے بعد جزاء کے لیے عالم آخرت میں پہنچادیا جاتا ہے۔ اورجسم اس دنیا میں رہ جاتا ہے، جو بالآخرگل سڑ کرمٹی میں مل جاتا ہے۔ اصل انسان روح ہے۔

افصح العرب اور حدر بيت ناطحه ول سورة على كآيات:

افصح العرب اور حدر بيت ناطحه ول سورة على كآيات:

اقُورًا بِاللهِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٥

اقْورًا بِاللهِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَقَ ٥ خَلَقَ ١ لِإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٥

(البخرب كنام كساتھ (قرآن) برُّھ، جس نے بيداكيا،
بيداكيا انسان كوجونك جيسى كيفيت ہے۔) (العلق 2:96-1)

صحیح بخاری میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنھا ہے منسوب کر کے بتایا گیا ہے کہ پہلی وحی یہی سورت تھی ،جسے فرشتہ جبریل کے کرآئے اور رسول اللہ سے کہا پڑھاتو آپ نے کہا ماانا بقاری ، (مجھے پڑھنانہیں آتا)۔ اس پر جبریل نے انہیں کیڑ کرسینے سے چمٹا کر بھینچا اور کہا: پڑھاتو آپ نے دوبار فرمایا: ماانا بقاری ۔ اس پر فرشتہ نے تیسری مرتبہ سینے سے لگا کہ بھینچ کرچھوڑتے ہوئے کہا:

اِقُراُ بِاسُمِ رَبِّکَ الَّذِیُ خَلَقَ 0 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَقِ 0 لِأَنْسَانَ مِنُ عَلَقٍ 0 لَوْ آبِ اللّٰمِ رَبِّكُ اللَّذِیُ خَلَقَ 0 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَقٍ 0 لَوْ آبِ نَے فرفراسی طرح پڑھا۔ اس سورت میں یہ بیں کہا گیا کہ فرشتہ جبریل نے آپ ہے کہا: اقراءاور نہ ہی یہ فدکور ہے کہ آپ نے فرمایا: مماانا بقادی . بخاری کی حضرت عاکش ہے منسوب یہ روایت وضعی اور جھوٹی ہے۔

خصوصاً اہل روایات اور اہل قراءات دونوں ہی بیہ بھول جاتے ہیں کہ اس وفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے مدبر اور جہاں دیدہ فضل البشر نے مزید بیہ کہ اضح العرب تو بیخود بھی روایات میں مانتے ہیں۔

روایات میں اختلافات: اسموضوع پر کتبروایات میں اختلافات مسلمانوں کا مندچڑھارہے ہیں،کہاجاتا ہے کہ:

> 1-سب سے پہلی و گی اِقُرا بِاسُمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ 0 ہے۔ 2۔ یَا یُھا الْمُدَّیِّرُ ٥ قُمُ فَانُذِرُ ٥ وَرَبَّکَ فَکَبِّرُ ٥ ہے۔ 3-سورة فاتحہ ہے۔

4-بسم الله الوَّحمٰن الوَّحيم ٥ ہے۔ اس طرح آخری وحی کے تعلق کہاجاتا ہے کہ:

1- آیت رباء ہے۔

2-وَ اتَّقُوا يَوُمًا تُرُجَعُونَ فِيُهِ اِلَى اللَّهِ...(البقرة2:281) ہے۔ 3-يَا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَ ا اِذَا تَدَا يَنْتُمُ بِدَيْنِ الِّلَى اَجَلِ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوهُ... (البقرة2:282) ہے۔ (البقرة2:282) ہے۔

4- آية الكلالة: يَسُتَفُتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفتِيكُمُ فِي الْكَلْلَةِ...

(النساء4:176) ہے۔

5-لَقَدُ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ اَنْفُسِكُمُ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُوَٰمِنِيُنَ رَءُوُ فَ رَّحِيُمٌ٥ (التوبة 128:9) ہے۔

6-سورہ مائکرہ ہے۔

7- فَاسْتَجَابَ لَهُمُ رَبُّهُمُ أَنِّى لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمُ مِّنُ ذَكَرٍ اَوُ أَنْثَى بَعُضُكُمُ مِّن بَعُضٍ ....(ال عمران3: 195) ہے۔

8-وَ مَنُ يَّقُتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآوُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيُهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَاَعَلَّلَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ٥ (النساء 4:93) ہے۔

9-إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ 0 ہے۔

## اہل حدیث اور اہل قراءات قران میں ابہام پاتے ہیں:

ماہوار مجلّہ رشد"لاہور کے جون 2009ء کے شارہ کا اداریہ نائب مدیر جناب معیم الرحمٰن ناصف فاصل جامعة لاہور الاسلامية ورکن مجلس استحقیق الاسلامی ، لاہور نے لکھا ہے۔ ان کی رائے میں علم قراءات قرآنی آیات کے مجمل الفاظ کی تفصیل اور اجھام کی توضیح کرتا ہے اور استخمن میں کچھمثالیں بھی ارزاں ہوئی ہیں۔

تهملی مثال میں انہیں سورہ نساء 4 کی آیت 12:

.....وَ إِنُ كَانَ رَجُلٌ يُّوُرَثُ كَللَةً اَوِ امْرَاةٌ وَّ لَهُ اَخٌ اَوُ اُخُتُ فَلِكُلِّ

وَاحِدٍ مِّنُهُمَا السُّدُسُ .... میں الفاظائے اور اُحتُ میں آئیں ابہا م نظرا تا ہے کہاس سے مراد فقی بھائی بہن ہیں یا اخیافی (جو ماں کی طرف ہے ہوں) فرماتے ہیں کہ اسکی وضاحت دوسری قراءت والے اخراد اخیافی بہن میں موجود ہے کہ یہاں مراد اخیافی بہن بھائی ہیں۔

قارئين أوجه فرمائين!

د م*ن اممٔ* کااضافه آیت کی وضاحت نہیں،

كيونكها كرالله جابتا توخودى اسيآيت كاجزو بناديتا،

یالحاقی کلمات ہیں ،اور مقصود قران کی مخالفت اور واضح طور برتحریف ہے۔

آیت کریمه میں اسمن امر کے الفاظ کی غیر موجودگی کاواضح مطلب یہ ہے کہ:
اللہ تبارک و تعالی نے اخیا فی بھائی بہنوں کی کوئی قید نہیں لگائی گئی۔
قار کین کا کام ہے کہ فیصلہ کریں کہ اجھام قران میں ہے یاان اَئمہ اختلافات کے ذہنوں میں،

یا پھران کووضعی روایت بمع تھیلی بہم پہنچانے والوں کے د ماغوں میں؟ اور حافظ صاحب سے یہ بھی التماس ہے! حافظ صاحب سے یہ بھی التماس ہے! ارشاد فر مائیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہے آگے نکلنا کسے کہتے ہیں۔

دوسری مثال ،آیت کریمه:

....فَكَفَّارَتُهُ الطَّعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِينَ مِنُ اَوُسَطِ مَا تُطُعِمُونَ اَهُلِيُكُمُ السُّعَامُ المُعُمُونَ اَهُلِيُكُمُ اللَّهُ 89:58) اَوْ كِسُوتُهُمُ اَوْ تَحُرِيرُ رَقَبَةٍ .....

میں انہیں لفظ دقبہ کی وضاحت نہیں ملتی کہ شم کا کفارہ دیتے ہوئے اگر غلام آزاد کرنا ہوتو وہ غلام مسلمان غلام ہویا غیر مسلم۔قراءت کا اختلاف انہیں بتاتا ہے کہ مقصود مسلمان غلام عورت ہے، کیونکہ ان کے باس دوسری قراءت میں رقبہ کی صفت مدوستہ فدکورہے۔ قارئین نوجہ فرمالیں!

> مؤمنة كالضافه آيت كى وضاحت نہيں، يېھى الحاقى كلمات ہيں، كيونكه اگرالله جا ہتا تو خود ہى اسے آيت كاجز و بناديتا،

اور مقصد محض قران کی مخالفت اور واضح طور برنحریف ہے۔ نائب مدیرصاحب اس قسم کی باتیں کرکے قران میں نقص ثابت کرنے کی نامحمود جسارت کے مرتکب ہورہے ہیں۔اور ہم اس صورت حال میں اللہ سے پناہ کی درخواست کرتے ہیں۔ آیت کریمه میں مئومنة کے الفاظ کی غیر موجود گی کا واضح مطلب بیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمن غلام کی کوئی قیرنہیں لگائی گئی۔ یوں بھی رب نوسب انسانوں کا ہے ہسرف مؤمنین کانہیں۔خیرے اللہ کی صفت رب العلمین کا انکار کیا جار ہاہے۔استعفر اللّٰہ قارئین محترم! آپ ہے بیجی گزارش ہے کہ مؤمن کی بجائے مئے منہ والی وضاحت پر واضعین روایات، اہل قراءات اور ان کی حمایت میں مقالے لکھنے والے نام نہاد شیوخ القران شیوخ الاحادیث اور شیوخ القراءات کی خاتون میں دلچیسی بر مذاق نهاڑ ایا جائے ، کیونکه اگروہ لفظ مؤمن لے آتے تو مؤمنة اس میں بھی شامل ہوتی اور **ندا**ق نہیں بنیآ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آئیں اتن گرامرتو ضرور آتی ہوگی،

تو پھر بياس جگ منسائي تک کيسے پنچ گئے؟

تحریف پارٹی کی فراہم کردہ، مال وزر کی تھیلیاں آتی دیکھ کرانہیں خدا ، رسول اورگر امریکسر بھول جاتی اور ایکے دل و د ماغ میں اللہ کی کتا ب میں مبینہ ابہام و اضح ہونا شروع ہو جاتے ۔

جس کی لا**ٹھی اس کی بھین**س:اگریہ دونوں قراءات جن کی طرف قابل احرّ ام

نائب مدير صاحب في اشاره كياب،

اگر بالفرض منه کالاکر کے سچی مان لی جائیں،

تواس كامطلب ہوگا كمان كى قراءات كامطالعه كرنے والاجوجا ہمرادلے،

یعنی جوچاہے حقیقی بہن بھائی مراد لے، جوچاہے اخیافی بھائی بہن مراد لے،

اورجوجاب مؤمنة مراد لےاورجوجا ہے سلمان اور غیر مسلم دونوں مراد لے۔

اوراس خود ہے پیدا کیے گئے واضح اختلاف کو،

نائب مدیر اوران کے قاری ومقری حضرات اپناجز وایمان مجھیں،

اور پھر ہمت کر کے اعلان کریں کہ قیقی اوراخیا فی بھائی ،

اورمومن اور كافرغلام ميں كوئى فرق نہيں ،

کیونکہ جامعة لاہور الاسلامية میں غیر قرانی قراءات ہے آن کا ابہام دور ہوجاتا ہے۔ ر

قار تين كرام!

مزيد ريه مين و مين مين رڪھيان کا اسلام په ہوگا:

که اگر حقیقی بهن بھائی زور آور ہیں ،تو ان کی چلے گی اور

اگراخیا فی بھائی بہن گٹڑ ہے ہیں تو وہ مال اڑا ئیں گے۔

مگر قارئین کو ان ہے سوال کرنا جا ہیے کہ چلیے قران میں آہیں ابہام مل بھی گیااور

دور بھی ہو گیا،

مگرایک اور مصیبت بینتی ہے کہ:

اگریمی اسلام ہے قو پھر جنگل کا قانون کیا ہوگا،

اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس سے ہیں گے؟

تحری**ف فی** القران ن*ائب مدیصاحب بہادر*نے،

تبسری مثال بھی ارشاد فر مائی ہے جس میں آیت کریمہ:

يَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلوةِ مِن يَّوُمِ الْجُمُعَةِ فَاسُعَوُا

اللي ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْع .... (الجمعة 9:62)

(اےلوگوجوایمان لائے ہوجب بکاراجائے نماز کے لیے جمعہ کے دن

تواللہ کے ذکر کی طرف دوڑواور خربیروفروخت چھوڑ دو۔)

نائب مدىر موصوف اس مثال ميں عادت ہے مجبور ہیں ،اور

واضح طور پر لیف فی القران کے مرتکب ہورہے ہیں۔

ان کارشاد ہے کہ دوسری طرف سی مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ:

أَنَّ ابا هريرة قال سمعت رسول اللَّه يقول اذا أُقيمتِ الصلوة

<sup>م</sup> فلا تأ توها تسعون *وأتو ها تمشون عليكم السكينة فما ادر*كتم فصلُّوا ومها فاتكم فأتَّموا (صحيح مسلم 857) (حضرت ابوہرری فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا آ فے مار ہے تصے جب نماز کھڑی ہوجائے توتم دوڑ کرائٹکی طرف نہاؤ کلکہ چلتے ہوآؤ تم براظمینان لازم ہے،جو پالو پڑھلوجورہ جائے اسے مکمل کرو۔) ٹائب مدرصاحب بہاور کی خدمت میں عرض ہے کہ جناب! بيآييمباركهاور صحيح مسلم كى روايت دومختلف صورت حالات مے متعلق ہیں۔ آیت کریمه میں جمعہ کی اذان پر دوڑ کر ذکر اللہ کی طرف جانے کی تا کید کی گئی ہے، جبكه روايت ميں اس وقت كاذكرہے جب نماز كھڑى ہوگئى ہو۔ لہٰذاان میں کوئی تعارض نہیں۔

آپ لوگ اپنی عاوت سے مجبور ہوکر فاسعَوُ اک جگیہ خاص کے خاص

قارئین کرام بیھی جان لیں کہ یچر بف کسی غیرمسلم کی وضع کی ہوئی ہے، جواسلامی معاشرہ سے باہر بیٹا ہے، اورتھیلیوں کےزور برپھیلائی گئی ہے، جس کام کے لیے آج کل بریف کیس استعال ہوتے ہیں ، ایک مسلمان ہرگز ہرگز ایسے ہیں سوچ سکتا۔ كلام اللهروايات ك زراية بيل ملا: قران كلم الله ، جسے نبی کریم نے خودلکھ کر اکھوا کراور حفظ کروا کر، اورانسانی اغلاط درست فر ما کر**مر کرزاسلام** کی جانب ہے امت کے ہیر دفر ملا، جبکہروایات کی کتابیں تیسری صدی جری میں انفرادی کوششوں ہے مدون ہوئیں، جن کی صحت قران مجید ہے مطابقت ہے شروط ہے۔ للذاجوا حاديث قران عليم كےخلاف بيان كى جائيں وہ يھيناُوضعى ہيں، ا و رمحض فتنه ءعجم کا شا ہکا رہی کہی جا سکتی ہیں ، کیونکہ ان کے مصنفین عجمی الاصل اور غیرمسلم ہیں ،

وریبات معمولی بی جانبوالی بی باسانی روایات کے متن سے محسوں کرسے ہیں۔

یالگ بات ہے کہ شیوخ الاحادیث کو بمیشہ قران کے مقابلے میں احادیث ہی اچھی گئی ہیں۔

اللہ تعالی نے قران میں ہمار سے لیے دین مکمل کر دیا ہے،

بنابریں قران حکیم کے علاوہ تمام کتب بشمول صحاح ستہ سی دینی حیثیت کی حامل نہیں۔

ورش عن نا فع ، قالون عن نا فع ، دوری عن ابی عمر و بھری اور حفص عن

عاصم کی روایات بربینی ، نام نہا دمصاحف کی بھی کوئی دینی حیثیت نہیں ،

کیونکہ قرآن امت کوروایات کے ذریعے نہیں ملا۔

کیونکہ قرآن امت کوروایات کے ذریعے نہیں ملا۔

نائے مربی حادی میں ادرجوال بدنی قالد مدة علم الکتاب ،

نائب مدیر صاحب بهادر جوالسنه قاضیه علی الکتاب، (احادیث قرآن پرقاضی و حاکم بین) کتائل معلوم ہوتے ہیں۔ کتائل معلوم ہوتے ہیں۔

ان کی پیمی رائے ہے کہ قاری اور مقری ائمہ اختلاف کی وضع کردہ، مختلف قراءات مختلف مسائل کے استباط کا بھی فائدہ دیتی ہیں۔
لیجے ان کی پیش کردہ بچگانہ مثال بھی ملاحظہ فرمائیں:
باری تعالی کے ارشاد و الا تقر ہو ھن حتی یَطُھُون (البقرة 222:12)
(اور تم ان کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہوہ پاک صاف ہو جائیں)

میں یطھون حفص کی قراءت بتائی ہے اور مرادیہ ہے کہ بیوی سے جماع نہ کیا جائے ، جب تک اُسے چیض آنا بندنہ وجائے ،

اور فرمایا کہ "دوسری قراءت جو"ط"کے سکون کے بجائے تشدید کے ساتھ یعنی پیگر ن ہے،

جس کامعنی ہے کہ بیوی کے قریب جانے کے لیے چیش کا بند ہونا کافی نہیں ، بلکہ سل کرنا بھی ضروری ہے۔"

قارئین کرام! قران مجید میں یطھون کامعنی حائضہ عورتوں کاپاک وصاف ہونا، معنی حیات کے لئے کافی سمجھا ہے، معنی حین کے لئے کافی سمجھا ہے، تو دوسری قراءت کی طوران کے خلاف سمجھی جائے گی۔ تو دوسری قراءت خواہ وہ کسی فرضی امام قراءت کی ہوقران کے خلاف سمجھی جائے گی۔ علاوہ ازیں اس کا تلفظ نہایت ثقیل ہے۔

تقیل لفظ استعال کرنا... یکسونهٔ بِلِسَانِک ... (مریم 19:79) کے خلاف ہے۔ جناب نائب مدیر کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اِطَّهَرِ کے دومعنے ہیں: تنزہ عن الا دناس (پاک وصاف ہونا) اور اغتیدل: عسل کرنا ،نہانا۔

دوسر کے لفظوں میں طکھ۔ رَ وَ اِطَّھَ۔ رَ بَهِم معنی بھی ہیں یعنی دونوں کامعنی باپ ک وصاف ہونا بھی ہے۔ اس لحاظ ہے جعلی قراء ت (اِطَّھَ ر) اصل قراء ت (طَھَ رَ) کے معنی کی تا ئید کرتی ہے ،

لہٰدااِطَّھَر (ان کی دوسری قراءت) کوبھی پاک وصاف ہونا کے معنی میں لینا ہوگا۔ اس صورت حال میں دوسری قراءت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ فلھذیہ لاحاصل مشق انہیں کے لیےرہے گی،امت کے لیے ہیں۔

مرکز اسلام نے امت کوصرف قرآن دیا تھا: ماہنامہ" رشد" عرصہ دراز ہے روایات پربنی اسلام نے امت کوصرف قرآن دیا تھا: ماہنامہ" رشد" علی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کا ترجمان ہے محلام اہمنامہ" رشد" کے علاوہ ماہنامہ" محدث" بھی شائع کرتی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بدائل حدیث کی مسل اسلام الاسلام اللہ حدیثی ہے، جب اور بہ فرقہ ہے، اور بہ فرقہ بندی قران کے مطابق شرک ہے۔

نبی کریم نے امت مسلمہ کو مرکز اسلام کی جانب سے سرف اور صرف قران دیا تھا۔ اور منع فر مادیا تھا کہ ان سے قران کے علاوہ کوئی اور روایت نہ تھی جائے۔ کتب احادیث بخاری ومسلم وغیرہ تیسری صدی ہجری میں مدون ہوئیں۔

یمرکز اسلام کےمقابل افرادی کوششیں ہیں ،اوران کے بیچھے تریف پارٹی ہے۔

ان میں درج روایات کی صحت کے لیے قران مجید سے مطابقت ضروری ہے۔ لہٰذا قران حکیم کے مخالف ہرروایت یقیناً وضعی اور حجو ٹی ہے۔ الله تبارك وتعالى نے ہمارانام سلمان ركھاہے هُوَ سَمّْكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ، اس لحاظ ہے اہلِ سنت و جماعت کہلانا ،اہل تشیع کہلانا یا اہل حدیث کہلانا ، اس مفہوم کا حامل ہے کہ بیاوگ قرآن کی اس آبیمبار کہ بڑمل ہے گریز کرتے ہیں۔ جناب ببيد الحميد كے ايك مقاله كے مطابق "صن ام" اور " صوصنة " كا اضافه ، ''سبعۃ احرف کے ائمہ اور رواۃ کی کاروائی نہیں بلکہ احادیث میں پایا جاتا ہے جو یقیناً وضعی ہیں۔ ا پنااتوسیدھاکرنے ،اپنا پہیٹ بڑھانے کے لیے قرآن مجید میں بیت کلف غلطیاں اور خامیاں بتائی جاتی ہیں ، اس کام کے لیے روایات اوران کی لامحدو د تاویلات کاسہارالیا جاتا ہے۔ مقصدخواہ مخواہ کی مخالفت برائے تحریف ہے۔

امى: ام القراء ( مكه) ميں رہنے والا: سورة علق كي آيت اقسراء بساسم ربک الذی خلق--- کے بارے میں بخاری میں حضرت عا نشرٌ مالمؤمنین ہے منسوب روایت وضعی ہے، کیونکہ آیت میں نہتو فرشتہ جبریل کا ذکرہے، اورنہ ہی نبی کریم کے ماانا بقاری کہ کرقر آن پڑھنے سے معذرت کرنے کا۔ اور بہتصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ اللہ تعالی وتسامی نے بہجانتے ہوئے کہ آپ ان پڑھ ہیں ا قران پڑھنے کا حکم دیا ہو۔ سارے عرب بھی ان پڑھیں ہو سکتے تھے۔ اہل حدیث علماء کی بجائے اہل زبان ہے معلوم سیجئے ، امی ہے مرادام القری مگه کاشهری ہونا مراد ہوتا ہے۔ آپ مکی تنے اور آپ کے اولین مخاطب بھی امی تنے یعنی مکہ کے شہری تنے۔ مكه كوأم القرى كهاجا تا تقااور كهاجا تاہے۔ امی واحد میں یائے سبتی ہے اور جمع امیون وامیّین ہے۔ یعنی مکہ کے باشند ہے ہشہری۔ یہاں تھیلیاں دیکھ کرانہیں لغت بھی بھول جاتی ہے قران مجيدكو اساطير الاولين كهذوالي كهتي كهتي تقرك ان اساطير كورسول الله في خود بى لكه ليا ب (اكتتبها) (الفرقان 25:5)

اس کامطلب وہ جانتے تھے کہرسول اللہ (اہلحدیث مفہوم میں) ای نہیں تھے۔

یعنی من لا یعرف الکتابہ و لا القراء ہنہ تھے بلکہ لکھناپڑ ھنا جائے تھے۔
پھر قران کیم کے بارے میں بعض روایات سے اس بات کی تائید ہوتی ہے،

کہرسول اللہ تھا بہ پڑ کوقران پڑ ھاتے ہکھواتے اور بعد میں بھی فرماتے تھے۔

تو پھر بخاری کا آپ کا تین بار مااذابقاری ، (میں پڑھنانہیں جانتا)

کا ذکر کرنے کی کیا تک بنتی تھی ؟ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ان کے بڑے اور یہ سارے

پڑھے لکھے،اور رسول ان کے نعوذ باللہ ان پڑھ تھے۔

روز اول سے قر آن کے خلاف ساز شیں: ڈاکٹر سیدعبدالودود ڈنے اپنی کتاب Conspiracies against Quran (قرآن کے خلاف سازشیں) کے بانچویں باب میں لکھا ہے کہ قران مجید کے خلاف سازشوں کے بعض پہلو جوسابقہ صفحات میں بیان کیے گئے، قرآنی تعلیمات کی روشنی میں مزید وضاحت کے متقاضی ہیں۔

الیں ایک سمازش، جیسا کہ پہلے صراحت کی گئی ہے میں قران مجید کے الفاظ کے متعلق تھی اور سلمانوں کے اس ایمان کو تھیس پہنچانے کی ایک دانستہ کوشش متعلق تھی اور سلمانوں کے اس ایمان کو تھیس بہنچانے کی ایک دانستہ کوشش متعلق کے آخری متحلی کہ قران کے الفاظ اور اس کی ترتیب اس وقت سے جب ان کی اللہ تعالی کے آخری

#### پینمبر کووی ہوئی کسی تغیر و تبدیل کے بغیر رہے۔

یوں ایک برو بہگنگر ایھیلایا گیا کہ محر یے قرآن اس کی موجودہ شکل میں اپنے تبعین کے پاس نہیں چھوڑا تھا اور یہ کہ قرآن کے الفاظ پہلی صدی ہجری تک بدلتے رہے تھے اور یہ کہ کہ تھا یات جو پہلے قرآن میں موجود تھیں اب اس میں نہیں پائی جا تیں اور یہ تھی کہ پچھا آیات جو قرآن کے متن میں اب موجود ہیں منسوخ کردی گئیں اور یہ کہ محر خودتو لکھنا پڑھنا نہیں جانے قرآن کے متن میں اب موجود ہیں منسوخ کردی گئیں اور یہ کہ محر خودتو لکھنا پڑھنا نہیں جانے تھے، یہ یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ قل نویس (کا تبین وی) آپ کی املاء میں طور پر ضبط تحریر میں لائے بانہیں ۔

جمع قران کی فرمہ داری میں اللہ بھی شامل ہے: اسلامی ساجی نظام کی بنیاد یہ اعتقاد ہے کہ ضابطہ حیات جو جمیں نبی کریم محمصلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا اور جس کا مقصد انسانی اعمال کو درست سمت میں لیجانا ہے جسر ف اور صرف اللہ تعالی کا عطا کر دہ ہے۔ اس اعتقاد ہے معمولی سا انحراف اسلامی ساجی نظام کے پورے ڈھانچے کو گرا کرزمین کے برابر کرنے کے مترادف ہے۔

ہم مسلمانوں کا رہی عن میں ہے کہ جو پیغام حضرت موسی اور حضرت عیلی سی سی میں ہوا ہے وہی پیغام قران میں وحی ہوا ہے۔ حضرت موسی اور حضرت عیلی کودیا جانے والا پیغام تو رات

اورانجیل کی شکل میں عطا کیا گیا تھا۔

کیکن اس کے باوجود ہمارا یہ یقین نہیں کہ آج یہ کتابیں اپنی اسی اصل شکل میں ہیں جس میں علی التر تبیب حضرت موسی اور حضرت عیلی مسیح کووجی ہوئی تھیں۔

در حقیقت اس وقت ہے جب ہے یہ کتابیں وی کی گئیں ان کتابوں میں زبردست تبدیلیاں کی گئیں ان کتابوں میں زبردست تبدیلیاں کی گئیں اور یقین ہے یہ کہا بہت مشکل ہے کہ یہ س قدراصلی ہیں۔

ایی ہی تبدیلیال تحریف پارٹی کے زیرسایہ بیشیوخ الاحادیث ،رولیات کے ذریعہ سے قران کے بارے میں پھیلاتے رہے ہیں۔

مزيد ہماراايمان ہے كہ قران مجيد يقيناً جوں كاتوں رہاہے۔

شروع ہے آخر تک بیقران بالکل ویساہی ہے جبیبانبی کریم کووی ہوا۔

اگر کمی شخص کواس بارے میں خفیف ہے خفیف ترشک بھی ہے، توبیاس کے نزدیک دین (اسلامی سماجی نظام) کی بنیا دنہیں رہے گا۔ چنا نچے قران کے الفاظ اوران کے تسلل اور تواتر کے متعلق مشکوک وشبہات پیدا کرنے کی سازش انتہائی ضرر رسال تھی۔

ہمیں اپنے شروع کے بیان کو حافظہ میں تازہ کرنا چاہئے کہ غیر عرب اقوام نے، جواپنی غالب مادی برتری کے باوجود میدانِ جنگ میں عرب مسلمانوں کے مقابلہ میں طهر نہیں سکیں ، اپنی جنگی حکمت عملی تبدیلی کرنے کا فیصلہ کیا اور بظاہر اسلام قبول کرلیا ، لیکن حقیقت میں اپنی مذہبی تبدیلی

کوسلمانوں کے قران کی سچائی پرایمان کو تباہ و ہرباد کرنے کے ذریعے کے طور پر استعال کیا۔
اور یوں وہ ایک ایسے عقیدہ کو متعارف کرانے میں کا میاب ہوگئے کہ:
دین (اسلامی ساجی نظام) ہن صرف قران کے اندر سے بلکہ باہر بھی ہے۔
چنانچے قران کی بنیادی تعلیمات کا پورات صور تبدیل کرنا آسان ہوگیا۔

نہوں نے سلمانوں کی اپنے رسول مے محبت اور والہمانہ وابستگی کا ناجائز فائدہ

اٹھاتے ہوئے اس خیال کورواج دیا کہرسول اللہ ہے منسوب روایات بھی نعوذ باللہ قران کے ساتھ مساوی حیثیت کی حامل ہیں ، یعنی قران کی ہم بلہ ہیں ۔

یہ کام کرکے، ان لوگوں نے قرانی آیات اور قران کے جمع کرنے کے طریق عمل کے بارے میں معلومات کی بنیا دروایات کو بنادیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے قران کے الفاظ اور ان کی ترتیب کے بارے میں تھوک کے حساب میں جھوٹی روایات وضع کرلیں۔

یا ندازه باسانی لگایا جاسکتا ہے کہ موجودہ محرف تورات اور انجیل روایات ہی ہیں اور ان کے کہ موجودہ محرف تورات اور ان کے کہ موجودہ محرف تورات اور ان کے کے بہامئی کی میں تبدیلیاں کی گئی ہوں گی۔ ان کے کے بہامئی اور مقربوں کو کیا کریں ، مگر ہم ان روایات اور ان ائمہاور مقربوں کو کیا کریں ،

جبكة ران مجيدى حفاظت الله تعالى في السين و ما المركمي هـ

اوران ائمہء افتر اق واختلاف کی وضی روایات کے مقابلے میں ،
اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمار ہے ہیں: إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُورُ انهُ ٥ (القیامة 17:75)

(اس قران کا جمع کرنا اور (آپ کا) اسے پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے۔)
اوراسی بات کو بیسب شیوخ الحدیث والقراء ات بھولے ہوئے ہیں ،
یا پھر اپنے اور تح بیف پارٹی کے مفادات کے لیے عوام الناس کو بھلانے کی
کوشش کرتے ہیں۔

روایات کی صحت؟ آئے ابغیر جانبداری سے بیجانچیں کہ کیاالی قسر ان مخالف روایات کوچے سمجھناممکن ہے۔

ہم پہلے متعلقہ روایات بیان کریں گے اور پھر قبر ان مجید کی روشنی میں جانچ پڑتال کریں گے کہ بیروایات کتنی جھوٹی اور کس قدر سچی ہیں۔

حافظ ابوب کے عبد الله ابن ابی داؤد سلیمان ابن اشعث سیجستانی کی کتاب کی کتاب المصاحف میں جمع قران محید کے موضوع پر بحث کرنے والی تمام روایات کیجا کی گئی ہیں۔ یہ کتاب اس نسبت سے کتاب حوالہ کے طور پر استعال کی جاتی ہے۔ ذیل میں نقل کی گئی روایات اس کتاب سے لی گئی ہیں۔

الف: بیر کہ قوان مجید حضرت ابو بکرصد این کے زیر ہدایت زیر بین ثابت نے جمع کیاتھا:

کی اور ایت: ام مابن افی وا کودائی سند سے زید بن فابت سے روایت کرتے ہیں اجب اہل ہمامہ کی بڑی تعداد شہید ہوئی تو خلیفہ اول ابو بکر صدیق نے مجھے (یعنی زید بن فابت کو) طلب فر مایا ۔ حفرت المرجم و مال موجود ہے ۔ حفرت ابو بکڑنے کہا کہ قاریوں کی بڑی تعداد شہید ہوگئی ہے اور خطرہ ہے کہ قسو ان ٹاپید ہوجائے گا۔ میری تجویز یہ ہے کہ قران طرح تعداد شہید ہوگئی ہے اور خطرہ ہے کہ قسو ان ٹاپید ہوجائے گا۔ میری تجویز یہ ہے کہ قران طرح تعداد شہید ہوگئی ہے اور خطرہ ہے کہ قسو ان ٹاپید ہوجائے گا۔ میری تجویز یہ ہے کہ قران طرح تعداد شہید ہوگئی ہے اور ان کا بیت ہوں اللہ نے خود ہی نہیں کیا۔ کی تعداد شہید ہوگئا۔ یوں میں نے قرانی کے طروں ، تیمروں تھروں تھروں کے ورسول اللہ انس ہوں ہوں کو کورے خشک تیوں رکھی ہوئی تھیں اور ان کو کو کا کو کہ ایک آبیت جو رسول اللہ اکثر اور ان مور کو کا کر کھا تھا ہم کی کہ ایک آبیت جو رسول اللہ اکثر تالوت فر مایا کرتے ہے ، نہای اور ابعد میں ملگئی۔

دوسرکی روابیت: امام ابن انی دا و دائی سند بر ابن زبیر سے روابیت کرتے ہیں کہ جب قاریوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی تو ابو بکر صدیق گوٹر ان کی گمشدگی کا خطر محسوں ہوا، جب قاریوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی تو ابو بکر صدیق گوٹر ان کی گمشدگی کا خطر محسوں ہوا، چنا نچ انہوں نے حضر ہے گر اور زید بن قابت سے کہا کہ وہ سجد کے درواز سے بر بیٹھ کر ہر اس شخص سے قران کی آیا ہت لے کرجمع کریں جن میں سے ہرایک ایسے دوگواہ پیش کر سکے جوان

#### س یا ت کے اسلی ہونے کی تائید کریں۔

تنیسری روابیت: امام ابن ابی دا و دانپی سند سے عبد خیر سے روابیت کرتے ہیں کہ اُس نے حضرت علی کوسنا کہ ابو بکرصد این پر اللہ تعالی *بر پانیاضل وکرم فر مائے جنہوں نے قرانی* مریابت جمعے کمیں۔

ب: قران حضرت ابو بکرصد این فی خود جمع کیا تھا اور زید بن ثابت فی نے صرف قران کودوسری باردیکھا تھا۔

 مروان کے زمانہ میں تکواکر طلائے جانے تک حضرت حضد ہے۔ ج جمع قران کا آغاز حضرت عمر نے کیا تھا، حضرت ابو بکرصد این نے نہیں ،اور جمع قران کی تکمیل خلیفہ ثالث حضرت عثمان نے کی تھی۔

اینجوی روایت: ام ابن ابی داود یکی بن عبد الرطن بن خطاب سے روایت

ریے بیں کہ خلیفہ دوم حضرت عمر نے قرائ حم کرنے کا پختہ ارادہ کر کے ان تمام لوگوں کو تکم میں دیا جن کے باس قرائ کی آباتے تھیں اور جوانہوں نے رسول اللہ سے لے کرجمع کی ہوئی تھیں کہ وہ انہیں اان کے باس لا تمیں اور جرآیت کے دوگواہ پیش کریں۔ اس طرح حضرت عمر نے مگر نے کا خذ کے مگو ہے ، تیجر ، چوتی تحقیل اور مجور کے ہیے جمع کیے جن برقران کھا ہوا تھا۔ اپنی وفات برحضرت عمر نے قرائ جمع کرنے کا کام اوھورا چھوڑا، جسے حضرت عثمان (خلیفہ موم) نے سنجالا اور این چیش رو کے طریق کار بھل کیا۔ اس عرصہ کے دوران خزیمہ ابن قابت نے حضرت عثمان گونین جمیل کیا۔ اس عرصہ کے دوران خزیمہ ابن قابت نے حضرت عثمان گونین جمیل کیا۔ اس عرصہ کے دوران خزیمہ ابن قابت نے حضرت عثمان گی خلافت کے دوران قرائ کے متن پر مبینہ اختلافات کے دوران قرائ کے متن پر مبینہ اختلافات

تحجيم كل مواسب الماه المن المي واؤداني سند بريزيد بن معاويه بيروايت كرتے بيں كه ابو موى اشعر كل اور عبدالله بن سعودًى مندرجه ذيل آيت كى قراء ميں مختلف تھيں ، ايک واته هوا الحج والعمرة للبيت بڑھتا تھا اور دوسرا وَاَتِهُوْ اللَّحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ عبدالله بن مسعودٌ کوزیدبن ثابت کا قران مجید کے کا تب کے طور پرتعین ہے اتفاق نہ تھا۔

ساتوس روایت: اپنی سند برا ما مابن انی دا و دابر انجیخی سے دوایت کرتے ہیں کہ عثالیؓ نے اپنے قرانی متن کے علاوہ تمام تن نیست و نابود کرنے کا تھم دیا۔ اس برعبداللہ بن مسعودؓ نے کہا: الے لوگو! تمہارے بایس جو قرانی متن ہیں آئہیں جھیا ہو، کیونکہ جُوخص اُسے حیصائے گاوہ قیامت کے دوزاُسے اپنے ساتھ لائے گا۔

آگھویں روایت: امام ابن انی داؤد عبداللہ بن علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود جوحظرت زید بن ثابت کی بطور قل نولیں قر آن قر ری کے متعلق اختلاف رکھتے تھے، کہا: اے مومنو! مجھے قر آن مجید کے متن کی قل نولیں کے کام سے دور رکھا جارہا ہے اور یہ ذمہ داری ایک ایشے فس کے سپر دکی جارہی جومیر سے اسلام قبول کرنے کے وقت اپنے کا فریا ہے کے ہاں بیدا بھی نہیں ہوا تھا۔

قارئین کرام! صرف صحابہ الماسول ہے منسوب رویہ کے اس نمونہ کوتصور میں لائیں جن کے متعلق قران کہتا ہے کہ دھ ماء بیت بھی (آپس میں بڑے مہر بان اور شفق) ہیں۔ شیوخ الاحادیث یہ بھی بھول رہے ہیں کہ اس روایت میں مرکز اسلام اور عبداللہ بن مسعود اللہ بن جھاڑ ابتایا جار ہاہے۔

نوی روایت: امام ابن انی دا و دشها ب زهری کے ساتھ انس بن مالک انصاریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جب شامی اور عراقی مسلمان آ ذربیجان اور آرمینیا کی جنگ میں آئیس میں ملے ہتوان کےاپنے اپنے قرانوں کے متون کی قراءتوں میں اختلاف اٹھے کھڑے ہوئے ،جن کو بدونوں فرنق دہراتے تھے جس کی وجہ ہے ان کے درمیان گڑائی چیٹر جانے کا خطرہ پیدا ہوگیا۔ حدیفےہ ابن الیمان نے خلیفہ عثان کو اطلاع دی کہ نہوں نے سا ہے کے مسلمانوں کے درمیان قرانی متن کے علق اختلافات اٹھ کھڑے ہونے کا امکان ہے، بالکل ایسے ہی جو بہودیوں اورعبیائیوں کے درمیان ان کی اپنی اپنی الہامی کتابوں کے بارے میں یائے جاتے ہیں۔ اس يرحضرت عثمانٌ بريشان ہو گئے اور ابو بمرصد لق ی کی زیر بدایت زید بن تابت کا لکھا ہوا قران طلب کیا اور ملک کے مختلف حصول میں نشروا شاعت کے لیے اس کی تقلیں كروائس كين جب مروال من بينه كے حاكم بينة و انہوں نے وہی قرا فی نسخه جلانے کی غرض سے حضرت حضہ سے طلب کیا تا کہ سلمانوں کے درمیان اختلافات سے بیا جاسکے۔ حضرت حضیہؓ نے نیے خدوینے ہے انکارکرویا لیکین جلانے کا کام حضرت حفصہؓ کی وفات کے بعد محميل يذبر يهوا ـ

### (ھ)حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں قران کس طرح جمع ہوا؟

وسوی روایت: امام ابن انی دا و دائی سند سے ابوب سے اور وہ ابوقلا بہ سے
روایت کرتے ہیں کہ مضرت عثمان کی خلافت کے دوران قران کے معلم قرانی متن برایک
دوسرے سے اختلاف کرتے تھے اور بہای طرح شاگر دول تک پہنچائے جاتے تھے۔ ان
اختلافات کی وجہ سے جواتنے بڑھے کہ سلمان ایک دوسرے کوکافر کہنے گئے۔ حضرت عثمان ا

نے اس طور طریقے سے خبر وارکرتے ہوئے مشورہ ویا کہ ایک قراءت برینفق ہوجا ئمیں۔ یوں ہرائھنے والے اختلاف برحضرت عثال اُکٹر کسی نہ کشی خص کو بلاتے جس کے علق آئیں یا و بریا تھا کہ اس نے رسول اللّٰہ ہے براہ راست متنازع آیت کے رجع کی تھی بعض اوقات، جب الیا خص کسی وور جگہ گیا ہوتا ہ تو حضرت عثمان متنازع آیت کے لئے خالی جگہ چھوڑ کر اگلی جب الیا خص کسی وور جگہ گیا ہوتا ہ تو حضرت عثمان متنازع آیت کے لئے خالی جگہ چھوڑ کر اگلی کے جھیلی آیات کھے لیے ، جسے اُس شخص کے آنے بر پُرکر لیا جاتا تھا۔ کا مکم مل ہونے برچضرت عثمان نے اپنی جمع کروہ قراءت کو چھوڑ کر باقی تمام قرانے وں کو نیست ونا بودکرنے کا تھم دیا۔

قار نمین سے درخواست ہے کہ وہ متضاد بیانا ت اور قرآنی متن کے بارے کیے بعد ویکرے پیدا کیے جانے والے شکوک و شہبات پر نظر رکھیں۔

گیار ہوئی روایت: امام ابن الی داؤد اپنی سند پر مصعب ابن سعد سے روایت

کرتے ہیں کہ حضرت شان اس بات پر بشان تھے کہ لوگ رسول اللہ کی وفات کے سرف 13

سال بعد ہی قران مجید کے متن پر شکوک وشبہات ظاہر کرنے گئے تھے۔ چنانچ چضرت شان گ

نے لوگوں کو تھم دیا کہ قران کے تعلق جو پچھے موادان کے باس ہے گیر ہ نمیں لوگ کا غذ

کے گئرے اور کھالیں لے کر آئے جن پر قران کھا ہوا تھا۔ جب بیڈھیری جمع ہوئی ہو عثمان گ

کرے میں جاہیٹھے اور لوگوں کوفر وافر ؤ ااندر بلانے گئے۔ شخص قسم کھا کر کہتا کہ اس نے جو

پچھیٹی کیا ہے وہ اس نے رسول اللہ سے براہ راست حاصل کر سے جمع کیا تھا۔ (جمع کرنا تو

رسول کا کام تھا اس میں انتظاع کیسے) اس کام کے اختدام کے بعد جضرت عثمان نے لوچھا

ان میں کوئی بہترین ماہر کتابت ہے؟ اور کون ہے جوعر نی زبان سب ہے بہتر جانتا ہے؟

لوگوں نے کی التر تبیب زید بن ثابت اور سعید بن عاص کا نام کیا۔ اس طرح حضرت عثمان نے

سعید کو مکم دیا کہ وہ الملاکرائے اور زید کو حکم دیا کہ وہ کھتا جائے۔ اس کممل شدہ قران متن کی

لوگوں میں نشر واشاعت کی گئی۔

## (و) آیات ِقران کانشلسل حضرت عثمان ؓ نے قائم کیا۔

بارموسی روایت: امام ابن انی دا و دانی سند برابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے حورة براءة کوسورة انفال کہ ابن عباس نے حضرت عثمان کو وجد دلائی اور بوجھا کہ انہوں نے سورة براءة کوسورة انفال کے ساتھ کیوں رکھا؟ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ ان کا خیال تھا کہ سورة براءة سورة انفال کا ایک حصہ ہے اور اسی وجہ سے ابن عباس نے رسول اللہ کی زندگی میں واضح نہیں کیا کہ ہ سورت انفال کا جزنہیں۔

(ز) حضرت عثمان کے جمع قران کے بعد بھی قران متن میں غلطیاں رہ گئیں تیر ہوئیں روابیت: ام ابن ابی داؤد اپنی سند رعبدالائلی بن عبداللہ بن عامر قرشی سے روابیت کرتے ہیں کر قران کی کتابت کمل ہونے برعثان نے اپنے لوگوں کومبار کباددی اور فرمایا: شاباش! کیکن زباندانی ہے علق کچھ نظمیاں رہ گئی ہیں ، تا ہم عرب خود ہی ان کی تضعیج کر کیں ، تا ہم عرب خود ہی ان کی تضعیج کر کیں ، تا ہم عرب خود ہی ان کی تضعیج کر کیں ، تا ہم عرب خود ہی ان کی تضعیج کر کیں ، تا ہم عرب خود ہی ان کی تضعیج کر کیں ، گ

چود مولی سے روایت : امام ابن انی دا ور ، انی سند بریکر مدطائی سے روایت کرتے ہیں کہ جسب قران مجید جمع کیے جانے برچضرت عثمان کے سامنے لایا گیاتو آپ نے اس میں کچھ اغلاط دیکھیں اور تبصرہ کیا کہ اگر املاکر انے والاقعبلیہ خظل اور ککھنے والاقعبلیہ بنو تقیف سے ہوتا ہتو مین طلیاں واقع نہ ہوتیں۔

بنپدر ہوئی روایت: سعیہ بن جبیر ہے مروی ہے کہ قران میں جارلفظ اکسے ہیں صحیح نہیں: جونے ہیں:

(1) الصِّبِئُونَ (5:69) (2) وَ الْمُقِيمِين (4:162) \_

(-) فَاصَدَّقَ وَاكُنُ مِنَ الصَّلِحِين (63:10) (4) إِنُ هٰذَان لَسْحِران ِـ

سولہوئی روابیت: عروہ نے کہا کہ جب میں نے حضرت عائشہ (زوجہ رسول) کو او برواضح کی گئی غلطیوں برتوجہ دلائی تو انہوں نے جواب دیا: بھینے! بیغلطیاں ماہرین کتابت سے سرز دہوئی ہیں۔

سترویں حدیث: زبیر بن خالد نے ایک آیت کے تعلق ابان بن عثمان سے ہوچھا تواس نے جواب دیا کہ بیما ہرین کتابت نے نظمی ہے کھودی تھی۔

اٹھار ہولی روابیت: خالد بن ایاس بن تر ہ انی الجہم روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان کا جمع کر دہ صحف بڑھا اور ان برواضح کیا کہ بیہ 12مقا مات برا کمی مدینہ کے باس مصاحف سے قتاف ہے۔ اس مشکل کودور کرنے کے لیے حضر ت عثمان نے اپنے مصاحف کی نقول تیار کروائد ہور کا اکت سیم کرائیں ۔ کیکن اس سے بھی مقصد بوراند ہور کا اکتوبکہ حسیا کہ ام مابن الی دا کود نے اپنی سند بر ذکر کیا ہے کہ وہ مصاحف جو قتاف شہروں کو جینے کے الیفن کی کروائے گئے تھے ایک دوسر ہے سے گئ سومقا مات بر قتاف تھے۔ بہن ہیں ام مابن الی دا کود رہے کی واضح کرتے ہیں کہ بیافتال فات زمیر ف رسول کریم کی زندگی میں موجود تھے بلکہ داکود رہے کی اور میں کا مربی کا دور ہے کی اور میں کا مربی کے جد بھی اور رہے کہ موجودہ قران وہ ہے جس کی مجاجبین یوسف نے انجام کا تھے کی اور مصنوب میں 11 گئی ترمیمات کیں۔

#### موضوع روايات: قارئين محترم!

مخضراً، بیموضوع روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ قران کا موجودہ متن جوآج ہمارے پاس ہے، اسے نہ قورسول اللہ نے مرتب وجمع کیا اور نہ ہی آپ کے صحابہ ٹنے ، بلکہ آخری رسول کی وفات کے تقریباً ایک صدی بعد حجاج یوسف نے اس کی ترمیم واصلاح کی۔ بیوہ دورتھا جب حدیثیں کھی جانے گئی تھیں۔

سازش کی ضرورت: استمام معاملے کا فیصلہ کن نکتہ یہ ہے کہ سازش کی بیضرورت تھی کہ اس کی حفاظت، تھی کہ اس بات پر اصرار کیا جائے کہ قرانی متن اور روایات، جہاں تک ان کی حفاظت، انضباط اور تھیل کا تعلق ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کے ہم پلیہ ہیں اور اگر روایات کا خالص

ہونا اور ان کی صدافت مشتبہ ہیں تو یہی بات قرانی متن کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ یہ سازش اس بات کی بھی ضرورت مند تھی کہ جتابا جائے کہ موجودہ قرانی متن وہ نہیں جسے نبی کریم نے املا کرایا تھا بلکہ وہ ہے جس کی بالآخر در سی حجاج بن یوسف کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ یہ محض ابو بکر عبد اللہ دائی وا کو و بغد اوک ( 316 - 230 ہجری) کی کتاب " کتاب استاب مصاحف" ہے لیے ہوئے اقتباسات ہیں ، جس کی روایات پرست عوام اور بغداد کی حکومت بڑی عزت و تکریم کرتے تھے۔ یہ واضح ہے کہ او پر جن روایات کے (کے ترجے) پیش کیے بڑی عزت و تکریم کرتے تھے۔ یہ واضح ہے کہ او پر جن روایات کے (کے ترجے) پیش کیے گئے وہ ایک دوسرے سے کتنی مختلف اور متضاد ہیں۔

لایک قران صرف حضرت عثمان گی خلافت کے دوران بدست زید بن ثابت جمع ہوا؟ لایہ کہ قرانی آیات کالسلسل حضرت عثمان نے مرتب کیاوغیرہ وغیرہ۔

مہ ان روایات میں اس قدر متناقض با تیں موجود ہیں کم بھن ان کے بارے میں کتابیں کہ بھی جا سے میں کتابیں کہ بھی جا سکتی ہیں۔ اس بات کوغائب کیا گیاہے کہ قران رسول کی زندگی میں ہی جمع ہوسکتا تھا،اور ہوا۔ صحابہ کرا می سے منسوب میں ، جوقران کے مطابق ، انہائی راست گولوگ ہے۔ کوئی شخص بھی کریم کے صحابہ ہے۔ منسوب ہیں ، جوقران کے مطابق ، انہائی راست گولوگ ہے۔ کوئی شخص بھی بخوبی سجھ سکتا ہے کہ بیروا بیتیں قارئین کے اذہان میں قران کے خلاف زہرداخل کرنے کے لیے وضع کی گئی ہیں اور بیکتنا شک وشبہ قران مجید کے خالص اور مکمل ہونے کے خلاف بیدا کرسکتی ہیں۔ اگر ایسی روایتوں پر بھروسہ کیا جائے تو قران ، تورات اور انجیل کے موجودہ متون کے درمیان کوئی فرق باتی نہیں رہتا اور یہی ان کا مقصد ہے۔

منسوخ القران \_قارئین کرام جب اس طرح کی متنافض روایات وضع کرلی گئیں، اور کتابوں میں تحریر کردی گئیں،

تو کی جھے کر صدیعت الفت تقید سے ان لوگول کو محسوں ہوا کہ کہ بیتو گڑ ہڑ ہوگئ ہے۔
اب ایسی احادیث سے توجہ ہٹانے کے لیے بڑے بڑے جغادری شیوخ القرآن اور شیوخ
الحدیث تھیلیوں کے زور سے میدان میں اتارے گئے ، جن کا کام بیتھا کہ وہ قران مجید کی زیادہ سے
زیادہ آیات کو منسوخ اور منتضا و قرار دیں۔

اس کے لیے متواتر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں چنانچہ بہت سے شیوخ القرآن والحدیث نے خوب اپنی دنیا بنائی اور عاقبت خراب کی ۔ آ رکھر جعفری: ہاراایمان ہے کہ تو رات اور انجیل اپنی اصل شکلوں میں نہیں جن میں وہ موسی اور عیسی کووی کی گئے تھیں۔ان روایات کی بنیاد برغیر مسلم منشر قین آج ہم ہے کہتے ہیں کہ واضح کریں کہ قران ایک محفوظ کتاب ہےاور جس طرح نازل ہوئی تھی جوں کی توں اسی طرح ہے۔ چنانچہایک فاضل مستشرق آرتھر جیفری نے جمع قران کے متعلق ایسی تمام باہم مختلف اور با ہم متضادروایات اپنی کتاب Material for the history of the text of the Quran میں اکھٹا کر دی ہیں اور بالصراحت ذکر کیا ہے کہ بیہ نہ سمجھا جائے کہاس کی کتاب ایک غیرمسلم نے مدون کی ہے اور کہا ہے کہ اس کی سندمشہور کتاب " كتاب المصاحف" ہے كمتر نہيں اور يوں اس نے ہمارے اس دعوے كو يہنج كرنے كى كوشش کی آج جوقران ہمارے پاس ہےوہ من وعن وہی ہے جو نبی کریم برینازل کیا گیا تھا۔ قران اور فرضى حكايات :غيرعربون كى قران مجيد كے خلاف بيسازش بيتك افسوس ناک ہےلیکن خوش قشمتی ہے قران کریم خود اس بروپیگنٹرے کے خلاف بطور گواہ موجود ہے اور تنہا قران اس سازش کی فرضی حکایات کو بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس ہے بھی زیادہ افسوس ناک ہے حقیقت ہے کہ کچھ فرقہ بند ملالی ان روایات کواپنی مقدس ذمہ داری کے طور پر سنجالے ہوئے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہالیمی روایتیں ہمارے دین کی بنیاد کا حصہ ہیں بن سکتیں ، کیونکہ بیروایتیں رسول اللہ نے مرکز اسلام کی جانب سے

بحفاظت جمع شدہ کتاب یا حفظ کی شکل میں نہیں دیں تھیں ، تو مُلّا کی طرف ہے بے جواب دیا جاتا ہے کے قران کا بھی یہی معاملہ ہے ، روایا یت اور قران ، جہاں تک ان کی حفاظت اور تحمیل کا علق ہے ، ہم لیہ ہیں ۔

گرقران کریم امت کوروایات کے ذریعہ سے نہیں پہنچا بلکہ اسلام کے مرکز نے دیا ہے، جب کہ روایات کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ،اوروہ بہر حال انفرادی کاوشیں ہیں۔قران کے متن کی تاریخ کے لیے مواد (یہاںڈاکٹر عبدالودود مرحوم کی کتاب Conspiracies سے لئے گئے اقتباسات کا ترجمہ ختم ہوا)۔

agiast the Qurann سے لئے گئے اقتباسات کا ترجمہ ختم ہوا)۔

## جمع قران کے بارے قران میں رشنی موجود ہے:

دوسر نقطہ ونگاہ سے قران مجید کی آیات ایسی واضح ،الیم منطقی اوراتنی توانا مجید کی آیات ایسی واضح ،الیم منطقی اوراتنی توانا مجیل کہ ملا یا کسی اور شخص کا کوئی استدلال ان کے مقابلہ میں کھڑانہیں ہوسکتا۔
آیئے اب دیکھیں کہ زیر بحث موضوع (جمع قران) پرخود قران کیم نے خود کتنی روشنی ڈالی ہے۔

(1) ـ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ: (1) آيات كرير (سمس 13:10 تا 16) كَلَّا إِنَّهَا تَذُكِرَة ٥ فَمَنُ شَآءَ ذَكَرَهٔ ٥ فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ٥ مَّرُ فُوعَةٍ مُّطَهَّرةٍ ٥ بِاَيُدِى سَفَرَةٍ ٥ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ٥ مَّرُ فُوعَةٍ مُّطَهَّرةٍ ٥ بِاَيُدِى سَفَرَةٍ ٥ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ٥ (ایباہرگزنہ چاہی۔ بلاشہ یہ ایک یادد ہانی ہے۔ سوجو چاہاں (قران)

کویادر کھے۔ (یقران) باعزت صحیفوں (یعنی سورتوں) میں ہے۔ یہ (صحیف)

بلندمر تبدوالے ہیں، (تمام لاوٹوں ہے) یاک دکھے گئے ہیں، (ماہرین کتابت

کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے ہیں) جوکر یم انتفس اور نیکوکار ہیں۔

(2)۔ اِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَ قُوْ اَنْهُ 0: آیت کریمہ:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُرُانَهُ ٥ فَاِذَا قَرَانُـهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ ٥ فَا ذَا قَرَانُـهُ ٥ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ ٥ ثَمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ٥ (القيامة 75:17 تا 19)

(اس قران (کے پہلے بچھلے حصوں) کوجمع کردینااوراس کا پڑھدیناہار سے ذمہ ہے)۔ پھر بلاشبہ ہم پراس کابیان کرنا (وی والی تغییر ) بھی ہمار سے ذمہ ہے۔) ان آیات سے واضح ہے کہ قران مجید نبی کریم کی زندگی میں جیسے جیسے نازل ہوتا جمع کیا جاتا تھا اور

اس کی قراءت بھی اللہ تعالیٰ کی سکھائی قراءت کے مطابق ساتھ ساتھ مدون کی جاتی تھی۔

#### (3) ـ نزول اورحفاظت قران:

آیت کریمہ: إِنَّا نَحُنُ نَزَّلُنَا الذِّکُو وَ إِنَّا لَهُ لَحُفِظُونَ ٥ (بلاشبہ ہم اسکی (بلاشبہ ہم اسکی اس ذکر (بعنی قران) کونازل کیااور بلاشبہ ہم اسکی بالضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔) (الحجو 15:9)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے الله کی نگرانی میں خالی اور اق کی ایک کتاب بنائی ہوئی تھی ، اور وقتاً فو قتاً نازل ہونی والی آیات کو ان کے کل کے مطابق فوراً لکھنا ،کھوانا اور حفظ کرانا جاری رکھا اور مکمل ہونے پر امت کے سپر دکیا۔ تمام حروف والفاظ مرتب اور مدون صورت میں تھے۔ نقاط واعراب حسب ضرورت نیز لگائے گئے تھے۔

(4) ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے لکھنا پڑھنا سيکھ ليا تھا:

آيت كريمة وَ مَا كُنْتَ تَتُلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَبِ وَ لَا تَخُطُّهُ

بيم فينزك إذًا لَارُ تَابَ الْمُبُطِلُونَ وَ (العنكبوت 48:29)

(اوراس سے پہلے تو كوئى بلندرت بركتاب ند پڑھتا تھا، اور ندا سے اپنے دائيں ہاتھ سے لکھتا تھا۔ (اگر ابيا ہوتا تو) اس صورت ميں جھٹلا نے والے شک كرسكتے تھے۔)

د'اس سے پہلے'' كامفہوم يہ ہے كہ اس وكى كے آنے سے پہلے ، رسول كريم ، كوئى آسانى كتاب نہيں بڑھتے تھے۔ اگر ابيا ہوتا تو اس صورت ميں آسانى كتاب نہيں بڑھتے تھے اور نہ اسے لکھتے تھے۔ اگر ابيا ہوتا تو اس صورت ميں آسانى كتاب نہيں بڑھتے تھے اور نہ اسے لکھتے تھے۔ اگر ابيا ہوتا تو اس صورت ميں

حجثلانے والے شک کرسکتے تھے۔ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔

# (5) ـ صبح شام قران کی املا:

وَقَالُوا اَسَاطِيُرُ الْاوَّلِيُنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمُلَى عَلَيْهِ بُكُرَةًوَّ اَصِيلُاهِ (الفرقان 25:05)

(اوران لوگوں نے (یہ بھی) کہا کہ یہ ( قران) پہلےلوگوں کی کہانیاں

ہیں، جواس نے لکھ لی ہیں اور صبح وشام کواس کو**ا ملا** کرائی جاتی ہیں)۔

اس ہے بھی ظاہر ہے کہ قران مجیدنا زل ہونے کے ساتھ ساتھ لکھا جاتا تھا۔

## (6) دس سورتوں کا جیلنج:

اَمُ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلُ فَاتُوا بِعَشُرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ.. (بود 11:11)

"یا کیابہ کہتے ہیں کہاس نے اس (وقی) کواپنے دل ہے گھڑلیا ہے ہ آو کہہ (اگر بیہ بات ہے تو کہہ (اگر بیہ بات ہے تو تم میری طرح آدمی ہواگر میں نے اسے اپنے دل ہے گھڑلیا ہے) تو تم اس کی مثل دس ہور تیں گھڑ کرلے آئی)"

گیارویں(11) سورت میں دس (10) سورتیں گھڑ کرلانے کے بیلنج ہے واضح

ہے کقران کی ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

## (7) ـ الا يَمَسُّةُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ٥:

﴿ آیت کریم: فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُوْمِ 0َوَانَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعُلَمُونَ عَظِیْمٌ ٥ اِنَّهُ لَقُرُانٌ کَوِیُمٌ ٥ فِی کِتْبٍ مَّکُنُونِ ٥ لاَیمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ٥ اِنَّهُ لَقُرُانٌ کَوِیُمٌ ٥ فِی کِتْبٍ مَّکُنُونِ ٥ لاَیمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ٥ اِنَّهُ لَقُرُانٌ کَورِیمٌ ٥ اِنْعَلَمِینُ ٥ (الواقعة 56:75 تا 80) تنزِیلٌ مِّنُ رَّبِ الْعلَمِینُ ٥ (الواقعة 56:75 تا 80) (سوبات بون بیس) میں تاروں کے مواقع کوگواہی میں پیش کرتا ہوں۔ اور بلاشبہ اگرتمہیں علم ہو بنویہ بردی قسم (یا گواہی یادلیل) ہے بلاشبہ بیضرور ہی بردا نفع رسال قران ہے می خفوظ کتاب میں ہے۔ اس کے ساتھ سوائے پاک لوگوں کے کئی کومن نہیں ، پقران رب العالمین کی طرف ہے اُتارا گیا ہے)۔ قران مجید کسی بھی قسم کی وستبرد سے محفوظ ہے۔ کوئی خود ساختہ امام قراء ات یا اس کا بچھ نہیں بگا ڈسکا۔ جس نے ماضی میں ایسا کرنے کی کوشش کی وہ عالم آخر ت میں دردنا ک سرزاؤں میں مبتلا ہے۔

(8) ـ اليت بيّنت في صُلُورِ الَّذِينَ اُوتُو اللَّعِلَم وَ مَا يَجْحَدُ بَلُ هُوَ النِّهُ بَيِّنتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ اُوتُو اللَّعِلَمَ وَ مَا يَجْحَدُ بَلُ هُوَ النَّ بَيِّنتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ اُوتُو اللَّعِلَمَ وَ مَا يَجْحَدُ بِالنِّينَ اللَّا الظَّلِمُونَ ٥ (العنكبوت 29:29) بِالنِّينَ اللَّا الظَّلِمُونَ ٥ (العنكبوت 29:49) (بلكه يرآيات بينات (روثن آيات) ال الولول كيتنول مين بين جن كو (اس كا) (بلكه يرآيات بينات (روثن آيات) ال الولول كيتنول مين بين جن كو (اس كا)

علم ملاہے۔اور ظالموں کے سوائے ہماری آیات کا کوئی انکار نہیں کرتا)۔

یعنی قرآن کے حافظ شروع سے چلے آرہے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس نے ہی
قرآن اتارا ہے اور وہی اس کا محافظ ہے اس کے کلمات پر حرکات واعراب،حروف اور نقاط کی
من وعن حفاظت باری تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔

### (9) ـ قندمكرر: آيت كريمه:

لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعُجَلَ بِهِ٥ إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُرُانَهُ٥ فَإِذَا قَرَانَاهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ ٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ٥ (القيامة 75:16) (تواس قران) كساتهايني زبان كوركت مت دستا كتواس كساته جلدی کرجائے۔اس ( قران کے پہلے بچھلے حصوں) کوجمع کردینااوراس کابڑھ دینا ہارے ذمہ ہے۔ سوجب ہمائے (مکمل بناکے) پڑھدیں قواس کے بڑھنے کا اتباع کر۔ بلاشبہاس کابیان کرنا ہماری ذمہداری ہے)۔ ان آیات کریمہ کے مطابق خالق ارض وساوات نے قران کو جمع کرنے اور پڑھنے کی ذمہ داری لی ہےاور نبی کریم کو حکم دیا کہوہ قران کواس طرح پڑھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے پڑھایا۔ رہ گیا اسکی تفسیر کا معاملہ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذیے لی رکھی ہے۔جس کا مطلب ہے کہ اگر کسی روایت کی مدد ہے بااپنی کم علمی ہے کوئی تفسیر کی جائے تو اس کی درستی

قران کے اسی موضوع پر مختلف مقامات پر آیات کی روشنی میں ہی کی جائے گی۔

### (10) ـ كتابٌ عزيزٌ:

....وَإِنَّهُ لَكِتُ بُ عَزِيْزُ 0 لاَّ يَأْتِيُهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ

تُنْزِيُلٌ مِّنُ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍه (حَمَّ السجدة 42:41-41)

(اور حقیق پر قران) البت عزت والی کتاب ہے (ایس کتاب کہ) نہیں آتا

باطل اس (کتاب) کے آگے ہے نہاس (کتاب) کے پیچھے ہے (یعنی ہر
لحاظ ہے محفوظ ہے ، کیونکہ یہ کتاب) حکمت والے تعریف کیے گئے (خدا)
کی طرف ہے اتاری گئی ہے۔

کی طرف ہے اتاری گئی ہے۔

قرآن مجید کےاس دعویٰ ہے واضح ہے کہاس کتاب میں کسی طرح کی تحریف وتضحیف اور کسی قسم کاتغیر و تبدیلی نہیں کی جاسکتی۔

(11) ـ قُرُ النَّا عَرَبِيًّا: آیت کریمه (حَمَّ السجدة 3:41)

کِتَابٌ فُصِّلَتُ النُّهُ قُرُ النَّا عَرَبِیًّا لِقَوْمٍ یَّعُلَمُونَ ٥

(وه ایک عظیم کتاب ہے جس کی آیات کی تفصیل کے ساتھ توضیح کی گئے ہے ، قران ہے عربی زبان میں اہلِ علم و دانش کے لئے۔)

مزیدیں ہوسکتا کہ اللہ تعالی کوئی وعدہ کر ہے اور وہ پورانہ ہو۔

اللہ تبارک وتعالی نے قرآن جمع کرنے ، اس کو پڑھ دینے اور اس کی تفسیر کرنے کا وعدہ فر مایا ،

چنا نچەرسول کریم قران کوقر آنی الفاظ ، ربانی قراءت کے ساتھ کھواتے رہے، اور کممل ہونے پر حفظ کے علاوہ کتابی شکل میں بھی امت کے حوالے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب اللہ برمن وعن عمل بھی کر کے دکھا دیا۔

عربی الفاظ میں ہے بعض منقوط ہیں اور بعض غیر منقوط ، زبر زبر پیش وغیرہ علامات اس کالازی جزو ہیں ان کے غلط استعال ہے مفہوم بدل جانے کا اختال رہتا ہے۔ اس کالازی جزو ہیں ان مجید کے نزول سے بہت پہلے عربی زبان کارسم الخط اپنے قواعد کے مطابق معمول بہتھا۔ قواعد کے مطابق معمول بہتھا۔

لملک ، مکلک اور مکلگ (مالک ، با دشاہ ، فرشتہ )اگر زیرز برپیش نہ ہوں ، توضیح پڑھنااز بس مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ جب قران نازل ہور ہاتھا ، اس وقت نہ تو نقاط والے الفاظ پر نقاط تھے ، نہ زیرز برپیش ، شد ، مدتھا۔ ایسی با تیں کرنے والے جمی احقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اور جن عربوں سے شرمناک ہزیمتیں کھا کیں تھیں ، ان کو بیو تو ف بنانے کے لیے نہایت چھے ہوری حرکتوں پر اتر آئے تھے۔ اور قران کے سامت حروف پر نازل ہونے کی حدیث کے راوی ائمۃ القراءات وروات بنادیے گئے۔ اور برای جیر ت کی بات ہے کہ سلمان خصوصًا عرب ان سے بیو تو ف بنتے چلے آرہے ہیں اور قران مجید کی جگہ سے اتباع کیا جارہا ہے۔ عرب ان سے بیو تو ف بنتے چلے آرہے ہیں اور قران مجید کی جگہ سے اتباع کیا جارہا ہے۔ عرب ان سے بیو تو ف بنتے چلے آرہے ہیں اور قران مجید کی جگہ سے اتباع کیا جارہا ہے۔ عرب میں مروی کوئی بھی حدیث قرانی تھیدیت کے بغیر قابل رہے۔

انسب کی قران می کی انظر ہے: اوپر پندر ہویں روایت میں ایک راوی سعید بن جبیر نے قران حکیم میں چار الفاظ کو غلط قرار دیا ہے۔ رشد کے شیوخ القرآن نے بیسب چھاپ کراپنی قرآن فہمی کو کی نظر بنایا ہے اس ضمن میں ترتیب وار مثبت گزار شات حاضر ہیں: پہلا۔۔ وَ الْمُقِیدُ مِینُ (النساء 4: 162)

قارئین کرام! ہمیں افسوں ہے کہ سعید بن جبیر، واضعین حدیث اورا سے ایک غلطی کے طور پر اپنی کتابول رسالوں میں کثر ت اور تو اتر سے قل کرنے والوں ،سب کی قرآن ہی کل نظر ہے۔ پوری آیت اسطرح ہے:

لَكِنِ الرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمُ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ الْنُولَ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ الصَّلُوة النُولَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ الصَّلُوة وَالْمُؤْمُونَ اللَّهِ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَالْمُؤمِنُونَ اللَّهُ وَالْمُؤمِنُونَ اللَّهُ وَالْمُؤمِنُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤمِنُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤمِنُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤمِنُونَ اللَّهُ وَالْمُؤمِنُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤمِنُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤمِنُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

على بيل الاختصاص: گزارش ہے کہ وَ الْمُ قِيْمِیْنَ الصَّلُوة، عطف توہے الْمُ فِیْ مِیْنَ الصَّلُوة، عطف توہے الْمُوفِیُونَ پر ایکن یہ ضوب ہوگیا ہے۔ فضیح عربی کا یہ ایک قاعدہ ہے جسے ہمارے اللی تو محلی سبیل الاختصاص یا علی سبیل مدح" کی اصطلاح تے بیر کرتے ہیں۔ شعرائے عرب کے کلام میں اس کی مثالیں کثرت سے موجود ہیں۔ اسلوب کی اس تبدیلی کالفظی اثر سامع کوخاص اس

لفظ پر متوجہ کردیتا ہے۔ جبکہ معنوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خض اسلوب کی تبدیل سے بغیرا یک حرف کے اضافہ سے ،اختصاص اور مدح وتعریف کامضمون بیدا ہوجاتا ہے۔ یہی لفظ اپنے عام اسلوب کے مطابق وَ الْمُقِیدُمُون الصَّلُوة ہوتا تواس کے معنی صرف یہ وتے کہ:

"اور نماز کے قائم کرنے والے '۔ لیکن جب اسلوب بدل کراکہ مقینہ مِینَ الصَّلوٰ ہَ کہہ دیا تو اس کے عنی یہ و گئے کہ اور خاص کر نماز قائم کرنے والے ''

اس مقصد موصوفین کی غیر معمولی تعریف اوران کی خصوصیت بھی واضح ہوئی ،اورالصلو ہ کی وہ انہیت اور انسان ہے۔ اس اسلوب کی ایک نہایت عمده وہ انہیت اور عظمت بھی جودین اسلام کے نظام میں اس کو حاصل ہے۔ اس اسلوب کی ایک نہایت عمده مثال (البقرة 2: 177) میں بھی دیکھی جاسکتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے تدبر قران ہولانا امین احسن اصلای ہے۔

ووسرا---الصّبنُون: (المائدة 5:69)

إِنَّ الَّذِيُنَ الْمَنُوُا وَ الَّذِيُنَ هَادُوُا وَ الصَّبِئُونَ وَ النَّصَرَى مَنُ الْمَنَ بِلِلَّهِ وَ الْيُومِ الْاَخِوِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَ لَا هُمُ يَحُزَنُونَ ٥ بِللَّهِ وَ الْيُومِ الْاَخِوِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَ لَا هُمُ يَحُزَنُونَ ٥ بِلِللَّهِ وَ الْيُومِ الْاَحْدِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَ وَهُ لَا خَوْفُ جَويهُ وَى هُوكَ اوروه جوصالي بيل الشهوه الوگ جويهودي هوئ اوروه جوصالي بيل اوروه جونصاري بيل ( كوئي بھي هو) جوالله اوريهم آخر پرايمان لائے اور صلاحيت والے کام کر بين قو ان پرندتو كوئي خوف ہے اور ندہى وہ عُم كھائيں گے ) معترض صاحب كاغالبًا خيال بيہ ہے كہ آيت كريم ميں پرافظ البطب عين مونا چاہيے معترض صاحب كاغالبًا خيال بيہ ہے كہ آيت كريم ميں پرافظ البطب عين مونا چاہيے

تھا۔لیکن وہ عربی زبان کی لطافتوں ہے پوری طرح واقف نہیں ،عربی گرامر کے ماہرین کے مطابق الصبطون مبتداء اسے اوراس کی خبر (کلالک) محذوف ہے۔ یہاں الصبطون مبتداء اسے اوراس کی خبر (کلالک) محذوف ہے۔ یہاں الصبطون میں ہوگیا ہے۔ عطف ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہوگیا ہے، یعنی کہا یہ گیا ہے:

ان الذین آمنو والذین هادوا والنصاری (من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون) والطبئون کذلک (بلاشبه ولوگ جوایمان لائے اوروہ لوگ جویہودی ہوئے اور نصاری جوجی الله اور یوم آخر پرایمان لائے اور صلاحیت والے کام کرے وان پرند وکئی خوف ہے اور ندو ، فم کھائیں گے اور اسی طرح صابی بھی۔

تيسرا...ان هذان كسليحوان ـ

قَالُو ٓ اِنَ هَاذَٰنِ لَسَحِرانِ يُوِيُلَانِ اَنُ يُنْخُوِ جُكُمُ مِّنُ اَرُضِكُم ....(طَاهُ 63:20) (انہوں نے کہا بلاشبہ بات ہے کہ بیدونوں جو ہیں بالضرور جادوگر ہیں۔) یہاں ان جمعن" ما"اور (لَ) جمعنی الا ہے یعنی مفہوم ہیہے کہ ماھندا الاساھران سے دونوں تو ہیں ہی جادوگر یا بالضرور جادوگر ہیں۔

یہ بات فرعون اور اس کے اعیان نے جادوگروں کے اندر پیشہ ورانہ رقابت کا جذبہ بڑھانے کے لیے کہی۔ بہر حال اُن ھذان سے ران یا ان ھذین لمسلھران، کے علاوہ مزید 6عدد وضعی قراءات قرآن مجید میں نہیں ہیں۔

# نْبِر (4)... فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنُ مِّنَ الصَّلِحِينَ (المنافقون 10:63)

یوری آیت یوں ہے :

وَ اَنُفِقُوا مِنُ مَّا رَزَقُنكُمُ مِّنُ قَبُلِ اَنُ يَّأْتِي اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوُ لَآ اَنَّورُتَنِي آلِي اَجَلِ قَرِيبِ فَاصَّدَّقَ وَاكُنُ مِّنَ الصَّلِحِينَ٥ اوراس سے جوہم نے مہیں رزق دیا ہے (ہمارے راستے میں) خرچ کرو اس ہے پہلے کتم میں ہے کئی کوموت آئے پھروہ کہا ہے میرے پروردگار کیوں تونے مجھے تھوڑے وقت تک اور مہلت ندی تا کہ میں صدقہ کرلیتا اورصلاحیت والول میں ہے بن جاتا)

## ند برقر آن: جناب محرز مو مرم المين أحسن اصلاحي صاحب فرماتي مين:

"اس آیت میں 'اکن''جومضارع کی ساکن شکل ہے، کا عطف بظاہر فَاصَّدُق پر ہے جومنصوب ہے، کیکن ہمار ہے نز دیک اصل میں 'اُکٹنُ مِّنَ الصَّلِحِیُنَ " شرط مخذوف کا جواب ہے۔اس کو کھول دیجے تو مطلب میہ ہوگا کہ اگر میں صدقہ کرسکتا تو نیکو کاروں میں ہے بنتا۔ فَاصَّدَّقَ کی صورت میں چونکہ اس شرط کا قرینہ واضح تھا اس وجہ ہےا ہے حذف کر دیا گیا

محترم قارئين كرام!

قران مجیداللہ کا کلام ہے۔

مندرجہ بالاگزارشات کے بعد ہم اور آپ اب ڈیکے کی چوٹ سے کہہ سکتے ہیں، کہ قران مجید میں ان نام نہاد 4عد داغلاط بیان کرنے والے اگلے بچھلے سب شیوخ

القرآن، شیوخ الحدیث اور اوی حضرات سب کی قران مجل نظر ہے۔

'' ہما ریے ویٹی علوم'': علامہ حافظ محمداسلم جیراج پوری کی کتاب ''ہمارے دینی علوم''کے مطابق:

"امام احمد بن منتبل نے جن کے اوپر حدیث کی امامت منتبی ہوتی ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ:

''تفسیری روایتی تماتر بےاصل ہیں۔''

فضص میں اسرائیلیات لائی جاتی ہیں ،جوبیشتر نا قابلِ اعتبار ہیں۔

یمی حال اسباب نزول کی روایتوں کا ہے۔

قدیم مفسروں نے ان روائیوں کے سلسلۂ اسنا دہھی لکھے تھے، جن سے سے اور غیر سی کے گئیز بھی ہوسکتی تھی، مگر متاخرین نے ان کو بھی حذف کردیا اور اپنی تفسیروں میں ان روایات کو بلا اسناد کے قال کرنے لگے، جس کے باعث عوام میں انکی حیثیت مسلمات کی ہی ہوگئی اور یوں بہت ہی آئیوں

كى غلط تفسيرامت ميں رائج ہوگئی۔

یمی سبب ہے کہ جس قدر تفاسیر کی کثریت ہوتی گئی ،اسی قدر مسلمانوں کو تا ہے ۔ تا یہ سر جوالہ صحورتها

قرآن کی اصلی اور مجھے تعلیم سے بُعد ہوتا گیا۔''

(با ب علم تفسير ـ صفحه 55 شائع كرده مرسيد ميموريل لائبر ريى، باغبانپوره، لا مور)

اب مشکل بیہورہی ہے کتھیلیوں کے مقابلہ میں،

یہ حضرات اہم کدیث ہوتے ہوئے این امام حدیث کی مصرف میں مصرف کے است المام محدیث

کی بات بھی ماننے کے لیے تیار ہیں،

اورتحریف باتفسیر کرنے والوں کا زیادہ لحاظ رکھتے ہیں۔

و صنعی اور مردودروایت "انزل القرآن علی سبعة احدی " کی دوایت بھی ان روایات کے ذمرہ میں آتی ہے جوتمام تربے اصل ہیں۔

اگرچہ بیردایت صحیح ابخاری میں بھی موجود ہے۔لیکن چوں کہ بیردایت اس مفہوم کی حال ہے کہ قرآن سات لہجات یا قراءات پر نازل ہوا، جو ظاہر ہے مختلف المعانی ہوگی اور بہر حال اختلاف کاموجب اس لیے قرآن کی مصیم کے خلاف ہونے کی وجہ سے اختلاف کاموجب اس لیے قرآن کی ہوتی ہے۔ بیرراویت وضعی اور ،غلط ثابت ہوتی ہے اور رد کی جاتی ہے۔

صرف ایک کتاب: دینی امور کے لحاظ ہے قرآن عیم کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ جہاں قرآن خاموش ہے مرکز ملت نے وقت اور حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدہ ایسے ہی کرتے تھے۔

وین اسلام نبی اکرم کی زندگی میں کمل ہوچا۔

اليوم اكلمت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى (آج مين نے تمهارے دي الكم دينكم واتممت عليكم نعمتى (آج مين) تمهارے دين كوممل كرديا ہے اورا پني تعمين تهمين پورى طرح عطا كردى مين) اس ليے رسول كريم نے اپني باتوں كولكھنے ہے نع فرماديا تھا۔

"لا تکتبوا عنی و من کتب عنی شیئا غیر القران فلیمحه" (قرآن کےعلاوہ میراکوئی اور قول قلم بندنہ کرو۔اورا گر کوئی شخص ایبا کوئی قول لکھ چکا ہوتو اُسے مٹادے)

ہارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم آج بھی لا گوہے۔ اس میں قران مجید کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پچھ لکھنے کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔

اس حكم كى دوو جوبات بين:

پہلی ہے کہ کہیں غلطی سے احادیث قران کے متن میں شامل نہ ہوجائیں۔ دوسری ہے کہ خودرسول کریم کی زندگی میں ان کے اقوال محرف ہوچکے تھے۔ جس کی بڑی وجہ تحریف بارٹی کی کارکردگی ہے، جس کا تذکرہ خود قران مجیدنے بھی کیا ہے۔

نیز آ دمی کواپنی کهی ہوئی بات تک یا زہیں رہتی وہ دوسرے کی کیایا در کھ سکتا ہے۔

صحاح سنه کی تفسیری **روایات**: تحریف گروپ کے زیراثر،

ائمه حدیث نے تفسیر بالرائے کوترام قرار دیاہے، جبکہ تفسیر بالروایت کومحفوظ سمجھاہے،

حالانکہ امام احمد بن طنبل کے نز دیک تین کتابوں ملاحم، مغازی اورتفسیر کی کوئی اصلیت نہیں ۔اسطرح صحاح ستہ کی تفسیری روایات کیسے مجے ہوسکتی ہیں جوتفسیر بالروایت ہیں، اور بالمعنی روایت ہوئی ہیں۔

## حضرت إبراهِيم اورواضعين صديث:

مثال کے طور پر حضرت ابرا ہیمؓ کے متعلق قرآن میں ہے کہ: وَاذُکُرُ فِی الْکِتٰبِ اِبُراهِیُمَ اِنَّهُ کَانَ صِدِیْقًا نَّبِیًّا ٥ (مریم 41:19) حقیقت بہ ہے کہ وہ نہایت سے نبی تھے، جبکہ سورہ انبیاء 21 کی آیات 62-63 کی تفسير ميں امام تر مذی نے حضرت ابو ہر رہے اسے روایت کیا ہے کہ:

"ابراہیمؓ نے بھی جھوٹ نہیں بولامگر تین بار۔انہوں نے کہا کہ میں بیارہوں حالانکہ بیارہوں حالانکہ بیارہ میں بیارہ وں حالانکہ بیار نہ تھے اور (اپنی بیوی) سارہ کو بہن بتایا۔پھر بتوں کوخودتو ڑااور جب بت پرستوں نے یو چھاتو کہا اس بڑے بت نے تو ڑا ہے۔

رسول الله کے واضح تھم کی خلاف ورزی آج بھی ہورہی ہے:

نبی کریم نے کتابت احادیث ہے نع فرمادیا تھا اور

ہرمسلمان کے لیے بیٹم آج بھی جاری ہے۔

جوچیز لکھی نہ جائے پہلے تو گڑتی ہے اور بالآخرمٹ جاتی ہے۔

نبی کریم اور صحابہ قران کوایک مکمل ضابطہء حیات تصور فر ماتے تتے اور اس کی موجود گی میں کسی اور کتاب کی قطعۂ اضرورت نہیں مجھتے تھے۔

250 سال بعد، نبی کریم کے علم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے روایات کی کتابوں کے انبار لگا دیے گئے جن میں سے چھ کو صحاح ستہ کا خود ساختہ سرٹیفیکیٹ بھی دیدیا گیا۔ اور بخاری شریف اصدح السکتاب بعد کتاب الله کھیرائی گئی جس میں قران مخالف سے روایت موجود ہے کہ انزل القرآن علی سبعتہ احدون ، جبکہ اس کے راوی دوسری صدی کی پیداوار ہیں۔ ان کے نمودار ہونے سے پہلے کسی کو معلوم ہی نہ تھا کہ قرآن سات حروف کی پیداوار ہیں۔ ان کے نمودار ہونے سے پہلے کسی کو معلوم ہی نہ تھا کہ قرآن سات حروف (لہجات، قراءات) پر شمتل ہے اور وہ صرف قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور اسے حفظ کرتے (لہجات، قراءات) پر شمتل ہے اور وہ صرف قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور اسے حفظ کرتے

رہے اور اس پردل و جان ہے عمل پیرار ہے جوانہیں رسول کریم سے براور است ملاتھا۔
اس قران کے کسی نسخہ پر بیعبارت موجود نہ تھی کہ وہ بروایت حفص، بروایة دوری یا
بروایة قالون یا بروایة ورش ہے۔ حفص، دوری، قالون اور ورش تو دوسوسال بعد و جود میں آئے
اور ورش کے مرتب کردہ نسخ تیرہ سو برس بعد مسلمانوں کے دور انحطاط میں پہلی
مرتبہ مصر میں اور دوری کے سوڈان میں اور قالون کے تونس میں 1981 میں شائع ہوئے
(حیات رسول ای تصنیف خالد مسعود ص

بیفتنه دوباره اب پاکستان میں بیدار ہواہے۔ اس فتنه کے ترجمان "محدث" اور "رشد"
ہیں۔ اور بھر ف زر کثیرا یک کالج (کلمیة القرآن الکریم والعلوم الاسلامیة اور بونیورسٹی (جامعة الاموراسلامیة) قائم کیا گیاہے۔ "رشد" ہڑے زورشور سے انزل القرآن علی سدیعة احدین والی روایت کی وکالت کررہاہے۔

بالفرض قرآن عيم سات حرفوں ميں حاصل ہوا ہوتا تو ساتھ ساتھ ان حروف پر لکھا کھوایا، حفظ کرایا اور جمع بھی کیا جاتا۔ دوسری صدی کے اواخر اور تیسری صدی کے اوائل تک قرآن کے سات حروف پر نازل کیے جانے کی بات مخفی ندر ہتی ، ندرسول کریم اور نہ آپ کے خلفائے راشدین ، نہ صحابہ اور تابعین اس راز کو خاموشی سے چھپائے رکھتے۔ اور نہ اس حقیقت کے انکشاف کا سہر اگر زاد کردہ مجمی الاصل غلاموں کے سر بندھتا۔

کوئی مسلمان اس سم کی خیانت کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ لہذا بہی سمجھا جائے گا کہ دوسری صدی میں ورش، دوری، قالون اور حفص نا می راویوں کا سات لیجوں یا قراءات میں قرآن کی با تیں کرنا ایک گہری سازش کا نتیجہ تھا اور کار سرواز ان "رشد" کی طرف ہے اس سازش کا احیاء بھی ایک ندموم اور سنگین جرم ہے، جس کے مرتکبیں کوم نے کے بعد عذا ب الیم میں بہتلا کیا گیا، بہتلا کیا جا رہا ہے اور کیا جا تا رہے گا۔ کیونکہ مرنے کے فور اً بعد ہی قیامت کا عذا بشروع ہوجا تا ہے۔ یہنا اس سازش کے چیچے کوئی سر ما یہ کار ہے یا نیوورلڈ آرڈر کے تحت قائم شدہ کوئی ادارہ ہے۔ یہنا اس سازش کے چیچے کوئی سر ما یہ کار ہے یا نیوورلڈ آرڈ رکے تحت قائم شدہ کوئی ادارہ ہے۔ یا کوئی ملک ہے، جس نے تمام اسلامی ممالک کے خلاف در پر دہ سلیمی جنگ شروع کرر کھی ہے۔ یا کوئی ملک ہے، جس نے تمام اسلامی ممالک کے خلاف در پر دہ سلیمی جنگ شروع کرر کھی ہے۔ یا کوئی ملک ہے، جس نے تمام اسلامی ممالک کے خلاف در پر دہ سلیمی جنگ شروع کرر کھی ہے۔

السلام عليكم ورحمة الله....

اس موضوع میں دلچیسی کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں ، اور کتاب کے بارے میں آپ کی فیمتی رائے کا ہمیں انتظار ہے۔ آپ کی صحت ، سلامتی اور خوشگوارزندگی کے لیے دعا گو۔

انتظاميهسرسيدميموريل لائبرىرى ـ دلشادسٹريٹ ،باغبانپوره ،لامور ، پاکستان ـ

sirsyedmemlib@hotmail.com +92 0321 4280241

# اشارية

| 003 | تحفظ قران كريم كى بِمثال انساني جدوجهد.                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 004 | محمد طاهر (صدرقر آنی مرکزودار الموطا، کراچی)                                                   |
| 005 | قران كريم سب كے ليے! (البقوة 2: 176-174)                                                       |
| 006 | ترجمه: اورجولوگ الله کی کتاب کے متن میں اختلاف کرتے ہیں۔                                       |
| 007 | هدية: امّال خد يجة مُرسول الله اورائكے صديق الحبيب كے صفور                                     |
| 008 | مَم يناه مِين آتِ بِين ! اللّه رَبُّ الْعِزَّت كى !                                            |
| 008 | رسول الله،امال خد یجة اور ابو برصدیق کاسب سے پہلے قران کھنا۔                                   |
| 008 | تحریف پارٹی کے مطلب کی روایات، امت اور دار البوار۔                                             |
| 009 | رَبَّنَآ اَتُمِمُ لَنَا نُوُرَنَا وَاغْفِرُ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدْ يُرِّ ٥    |
| 010 | تَعَلَوُا الِّي كَلِمَةٍ سَوَ آءِ م بَيْنَا وَ بَيْنَكُمُ! قران كريم اورخود ساخة اختلاف قراءات |
| 011 | يەسب <b>لايعنى،</b> غيرِ اسلام <i>اور</i> فوقە بندى ہے۔                                        |
| 012 | ا تفاق اوراتحادِ امت، اختلاف ِ امت ہے برای رحمت ہے،                                            |
|     | "جنابعُصمت الوسليم عربي زبان اورگرامر كي شليم شده اتھار ئي تھے۔                                |
| 014 | يْأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوُا تُوْبُوُ آاِلَى اللَّهِ تَوُبَةً نَّصُوُ حَاط                   |

| مركب جهالت: مجلّه رشد، جامعة لا سور الا سلامية (رحاني)                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| الله تعالى كاجواب: فَإِذَا جَآءَ اَجَلُهُمُ(النّحل16: 61)                          |
| وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنُ مِعُدِ مَا جَآئَهُمُ الْعِلْمُ بَغُيًا مِينَنَهُمُ ط |
| تكذيب آيات اورتحريف كى واضح مثال ـ                                                 |
| الله کی کتاب کے متن میں اختلاف۔                                                    |
| سات فرقوں کامتفق ہونا:ایک خوش فہی۔                                                 |
| كَتُّرُ(Cutter)فرقوں كا اختلاف                                                     |
| ذاتی مفاد، لطیفه، انسانی عقل اور غیرِ اسلام گمراہی۔                                |
| فرقہ بندی ،بہر حال ظافِ قران اور غیرِ اسلام ہے۔                                    |
| <u>گلاکاٹ فرقوں کا ایک بات رمتنق ہونا۔</u>                                         |
| پەنطرت س <b>ے چیلوں، گِدّھوں</b> اور دوسرےمر دار خوروں کی۔                         |
| ان کی اس بات میں بھی وزن نہیں ہے ک <i>ھروج قراءات</i> …                            |
| رسول الله صلى الله عليه وسلم كى مبارك زبان اطهر كالفاظ كابرا حال ـ                 |
| عربی زبان کی اغلاط مضعیف راوی ، درایت کے اصول اور تا ویلوں کا سہارا۔               |
| خدا کی رحمت،ان کے رجوع کے انتظار میں ہے۔                                           |
| اختلافات كامام:                                                                    |
|                                                                                    |

| نبی کریم نے بنفس نفیس ،قران ، <b>موتب حالت می</b> ں ،                      | 024 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| دین اسلام کے مرکز کی جانب ہے،امت کے سپر دفر ملیا تھا۔                      | 024 |
| اَفَلا يَتَد بَّرُون الْقُرُانَ ؟                                          | 025 |
| آپ کے مبینہ متعدد قرآن غیراللہ کی جانب سے ہیں ،ان میں ، 26                 | 026 |
| اختلاف پسندوں کے لیے متن کے کثیراختلافات موجود ہیں۔ انہیں 6                | 026 |
| عقل انسانی غیراسلام گمراہی کےعلاوہ ،کوئی اور جہت دینے سےقاصر ہے۔ 26        | 026 |
| اختلافات:10,243+ ذیلی اختلا فات ،انتها کی زبر دست فریب۔                    | 027 |
| سورة الحمد مين 19 اختلافات، ذيلي اختلافات شامل كرين تو+60 8                | 028 |
| حفص صاحب: لطیفه اور احادیث وضع کرنے میں غلطیاں:                            | 029 |
| "اعجاز القرآن واختلاف قرأت علامه تمنًّا عمادی مجیبی پچلواروی               | 030 |
| نافع بن عبدالرطمن بن انم تعيم ، آزاد كرده غلام اوراصفها ني الأصل تنصه . 30 | 030 |
| عبدالرطمن بن ہرمز، آزا وکردہ غلام اور اصفہا نی الاصل تھے۔                  | 031 |
| سید همی سی بات ہے کہ روایات میں بیر پہلووضع ہونے سے رہ گیا ہے۔<br>28       | 032 |
| اختلاف قرائت کے ماہرین عجمی لوگ تھے جن کااصل مرکز کوفہ تھا۔                | 033 |
| ا مام اختلاف نافع نے دوشاگر دول کوخلف قراء تیں سکھائی ہیں۔                 | 034 |
| سیدمودودی کی تحقیق بگرابنافع کی آنی کمبی عمر ثابت کرنا نامکن ہے۔<br>35     | 035 |

| 035 | روایت کایہ پہلو صحیح طور سے وضع ہیں ہوسکا۔                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 036 | بیراش ہے پہلے کی فراءت افع ہے نسوب نافع کی فراءت سنت ہے؟                |
| 036 | یہاں بھی واضعین احادیث سے غلطی سرزدہوئی ہے۔                             |
| 037 | بدروایت خالص تحریف کے مقصد ہے وضع کی گئی۔                               |
| 037 | ٹافع کی قراءت کی غلط تعریف: ت <i>الون نبیٹ بہرے تھے۔</i>                |
| 038 | <i>ورش کو</i> و فات کے بعد مدینے کا قاری اور امام القراء مشہور کیا گیا۔ |
| 038 | ابن جربرطبری کی زندگی تک اختلاف قراءت کاو جود ندتھا۔                    |
| 039 | تحریف کےانتظامات،اختلاف قراُت کے جعلی سکول:                             |
| 040 | عبداللّدابن كتير ـ مجاہد نے اہل كتاب سے بوچھ كرتفسير لكھى ہے۔           |
| 041 | محابد اورائے کوفی شاگرو۔ عبد اللہ بن مسعودٌ پر بہتان۔                   |
| 042 | محابدٍ صاحب کوفیوں کی اختلاف قرائت کی تھیجڑی چیکے چیکے پیکاتے رہے۔      |
| 042 | البومروبن العلا البصري التميمي:                                         |
| 043 | کیے <i>یں بعر المروزی البصری ش</i> راب نوشی پرمعز ول کیے گئے۔           |
| 043 | بغیرنقطوں کے جعلی قرآن:                                                 |
| 044 | شيوخ الا حاديث كاان آيات مباركه پرايمان نہيں۔                           |
| 044 | سعیرین جبیر بن ہشام اسدیوں کے آزاد کردہ غلام تضاور کوفی تھے۔            |

| 045 | تجاج بن بوسف۔ محکرمہ <i>البربری بھی</i> آزاد کردہ غلام تھے۔                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 046 | مبرالتُدبن عامر کازمانداختلاف قرائت کے <b>لوازمات</b> وضع کرنے کا تھا۔       |
| 047 | عاصم <i>بن ابي النجو د الكوفي ، از روئة تق</i> يه عثماني بن گئے تھے۔         |
| 048 | <i>ابوعبدالرطمن الملمی الکوفی ـ و</i> اضعین احادیث میں تقم کودورنہیں کر سکے۔ |
| 049 | زربن حيش: زمانه جالميت كآدى تھے                                              |
| 050 | ئفص بن سلمان القارى متروك الحديث ،غير ثقه ،ضعيف الحديث ـ                     |
| 051 | تفص صاحب اورتحریف بارٹی جمز ہ بن صبیب بنی تمیم کے آز اوکروہ غلام۔            |
| 052 | ابن جحر کی حمایت اورا جماع کااستعال ۔ علامہ تمنّا عمادی کاتبرہ ۔             |
| 053 | شیعه بارٹی اور حدیث: شیعوں نے ملیحد گی اور ممل علیحد گی اختیار کی۔           |
| 054 | خدائے واحد کی طرف ہے قرآن صرف ایک ہی قراءت پراترا ہے۔                        |
| 054 | مجلّه رشد کے دعاوی کی حقیقت ۔                                                |
| 055 | تیره سو برس تک کسی دوسری قراء ت پرقر آن شا نئے نہیں ہوا۔                     |
| 055 | 1930 میںمصر میں <i>ورش کی قراءت پر</i> قر آن شائع کیا گیا۔                   |
| 055 | سوڈ ان میں <i>الدوری کی قراءت پر</i> قر آن شائع کیا گیا۔                     |
| 055 | 1981ء میں تیونس می <i>ں قالون</i> کی قراءت پرِقر آن شائع ہوا۔                |
| 055 | ا مام طبری اور قراءات ۔                                                      |

| 055 | امام طبری (310 ہجری) کی زندگی تک اختلاف قراءت کاوجود نہ تھا۔                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 056 | امام ایک قراء تیں دو/ انہیں اختلا فات کا امام کہنا سیح کھہرا۔                                   |
| 056 | کیامقبولیت عامیجھی دین ہے؟                                                                      |
| 057 | با قی قراءتوں کی مقبولیت عامہ کا کیا بنا؟                                                       |
| 057 | کیااب نظریہ ضرورت کے تحت مقبولیت عامہ بھی ماخذ بنے گی۔                                          |
| 057 | فرمان رسول سلن كَلِي كَلِي مِين كَيْنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ وَهُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ـ |
| 058 | المحديث علماء كارسول الله كى حديث كيساتھ سلوك۔                                                  |
| 058 | قدیم کتابوں میں بخاری ہی کے حوالہ سے اس حدیث کابیان موجود ہے،                                   |
| 058 | اصول فقه خفى ،'' تو ضيح وملوح ''علامة نفتازانی کی خفگی اور سیدالسند کا جواب۔                    |
| 059 | <i>عديث</i> "فاعرضوه على كتاب الله"اوراحناف.                                                    |
| 059 | جناب مفتی محمد طاهر مکی کاحاشیه، امام ابو یوسف (حَدثُنها الثقة)                                 |
| 059 | اصول شرحسی ،اصول بز دوی ،نورالانو اراوراصول الشاشی ـ                                            |
| 060 | رسول الله صلى الله عليه وسلم نے امت مسلمہ کوسرف قران دیا تھا۔                                   |
| 061 | الله كى ذمه دارى رسول صلى الله عليه وسلم كى زندگى ميس ہى بورى ہوسكتى تقى ـ                      |
| 061 | رسول كريم لكهنابره هناجانة تقے۔                                                                 |
| 062 | قران کریم رسول اللہ اور صحابہؓ کے ہاتھوں لکھا گیا۔                                              |

| 063 | دین اسلام کا ایک مرکز تھا۔                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 063 | وی نازل ہونے کے بعدرسول کریم اس کوخود لکھتے لکھاتے تھے،                               |
| 063 | ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ بھی اس کام میں شامل ہوتے تھے،                               |
| 063 | صحاح کی کتابت ہتیسری صدی ہمر کز اسلام کے مقابل انفرادی کاوشیں۔                        |
| 064 | ظنی شےدین ہیں بن سکتی۔                                                                |
| 064 | كَاتَكُتُبُوُا عَنِّي غَيْرَ الْقُرُآن وَمَنُ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا فَلْيَمْحَهُ      |
| 065 | شیوخ الحدیث اس حدیث کی تاویلیں کرتے ہیں تھکتے۔                                        |
| 065 | منافقین ہمریدین اور مکذبین ۔                                                          |
| 066 | تحرية تحرية في الاسلام كاہراول دسته۔                                                  |
| 066 | كِوَامٍ بَوَرَةٍ: رسولَ الله، ابو بكرصد بن مال خديجة الكبريُّ-                        |
| 067 | صحابہ کارسول اللہ اور قران ہے تعلق ،انہیں سمجھ نہانے کی وجہہ                          |
| 068 | قرآن مجید کی الہی ترتیب کے ثبوت۔                                                      |
| 068 | مخاطب معاشره جانتاتها كهتنى سورتين نازل هو چكى اور كصى جا چكى ہيں۔                    |
| 069 | لَا يَأْتِيُهِ الْبَاطِلُ مِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنُ خَلْفِه (حْمَ السجدة41:42) |
| 069 | وضعی روایات کے برستار علماء:                                                          |
| 070 | ملًا، اور خدا كاتضور:                                                                 |

| ت قراء تیں گھڑنے والے ران تیمنی میں تمام صدیں بھلانگ گئے۔                                                                                  | ت قراء تميل گھڑنے والے رائ             | تة راء تميل كھڑنے والے ران تشنی میں تمام حدا                | 071 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| المسنة قاضية على الكتاب" س <b>تنت قاضى (</b> حاكم) <b>بية رآن پر</b> -                                                                     | السنة قاضية على الكتار                 | سسنة قاضية على الكتاب" -س <b>ّنت قاض</b> م                  | 071 |
| یمودودی کا'' با قاعدهٔ 'علمی مطالعه۔                                                                                                       | مودودی کا'' با قاعدهٔ 'علمی مطا        | بودودی کا'' با قاعرہ'' <sup>علم</sup> ی مطالعہ۔             | 072 |
| نتلا ف قراءت صحیح ہے تو پھر معاذ اللہ قرآن ہم تک صحیح منتقل نہیں ہوا۔<br>نتلا ف قراء ت سے جاتو پھر معاذ اللہ قرآن ہم تک سے منتقل نہیں ہوا۔ | تلاف قراءت صحیح ہےتو پھرم <sup>و</sup> | لَا فَ قِراء تُصْحِيح ہے تو پھر معاذ اللّٰد قرآن ہ          | 073 |
| ں کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔                                                                                                               | ی کا جواب ان کے پاس نہیں۔              | ) کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔                                | 074 |
| ول قران کے دور میں قرایش نقاط والے حروف استعال کرتے تھے۔                                                                                   | ِل قران کے دور میں قریش نقا            | ل قران کے دور میں قریش نقاط والے حروف                       | 075 |
| ِ ہی مبین ، قرآن کے نزول کے وقت خام حالت میں نہیں ہو سکتی تھی۔                                                                             | بی بین،قرآن کے نزول کے                 | بی مبین، قرآن کے نزول کے وقت خام حالت                       | 075 |
| ہالت کی انتہا کا ثبوت ، ہرز ہ سرائی ، او <i>رُحریف یا پرٹی ۔</i>                                                                           | الت کی انتہا کا ثبوت ، ہر ن            | لت کی انتها کا ثبوت ، ہرز ه سرائی ، او                      | 076 |
| مان رسولٌ: كَلاَتَكُتُبُوُا عَنِّي غَيْرَ الْقُرُ آن                                                                                       | مان رسولُّ: لَاتَكُتُبُوُا عَنِّى      | ان رسولٌ: لَا تَكُتُبُوُا عَنِّي غَيْرَ الْقُرُ آن          | 077 |
| رووری صاحب کی مثالیں: سیسب قران میں اختلاف ہے۔                                                                                             | <i>دودی صاحب کی مثالیں:</i> ب          | ودی صاحب کی مثالیں: سیسب قران میر                           | 078 |
| <i>ب مودودی کی حکیمه بازی ا</i> ختلاف قراءات کاایک دریائے ناپیدا کنار۔                                                                     | <u>م ودودی کی حکیمه بازی/اختلا</u>     | <u> مِ مودودی کی حکیمه بازی /ا</u> ختلاف قراءات کاا         | 079 |
| تلاف قراءت غير قران ہے:                                                                                                                    | لاف قراءت غير قران ہے:                 | اف قراءت غير قران ہے:                                       | 080 |
| للّه كا موقف:                                                                                                                              | لله كا موقف:                           | ئد كا مو <b>ق</b> ف:                                        | 081 |
| کرین حدیث محض وضعی روایات کے منگر ہیں۔                                                                                                     | رين حديث محض وضعى روايات               | رین حدیث محض وضعی روایات کے منکر ہیں۔                       | 082 |
| رووری صاحب اوران کے ہم نو ا،خود اسٹینڈ رڈمنگرین حدیثہیں۔                                                                                   | <i>دودی صاحب</i> اوران کے ہم نو        | <i>ودی صاحب</i> اوران کے ہم نو ا،خود اسٹینڈ رڈ <sup>و</sup> | 083 |
| ی سازشی <u>ں اورا نکے آ</u> لہ کار۔                                                                                                        | ں سازشیں اورا <u>نکے آ</u> لہ کار۔     | )سازشی <u>ں اورا کے آ</u> لہ کار۔                           | 083 |

| ں میں ایک بھی نص موجود نہیں۔       | ہیں ہزار +اختلا فات کے لیے متن قرا از                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 084                                | ائمَة تحريف في الاسلام -                             |
| انزل على سبعه احرف                 | <i>بخاری کی وضعی روابیت : ا</i> ن هذ <b>ا</b> القرآن |
| 086 <u>- L</u>                     | وہ قران جورسول اللہ نے امت کے سپر دکم                |
| 087                                | ''الفهرست لابن نديم"                                 |
| تصوریمیں نقطے موجود ہیں۔ 088       | الفهر ست صفحہ 9 پرخمیری حروف جھی کیا                 |
| ،جوہم شکل حروف میں امتیاز کرے۔ 088 | جہاں نقطے ہیں دوسری علامت موجود ہے                   |
|                                    | علامه رحمت اللدطارق كى روايات برمبني تحقيق           |
| ی ریکھی ہوئی عبارتیں۔              | عرب روایات کی تائید ، ججری نقوش اور برد              |
| ورحروف جهجی به                     | عراقی د کتور احمد سوسه، کنعانی او                    |
| 092                                | طورسینائی حروف، کنعانی اور حروف جھی۔                 |
| فنسن اور کنعانی تہذیب۔ 093         | ماہرین لغات ،ڈ اکٹر ڈ ایرنجر ،ڈ اکٹر و               |
| 094                                | حروف ابجد کی تدوین ۔                                 |
| طی زبان ہے ماخوذ ہیں۔              | قران کریم کی عربی کے حروف ابجد متاخر'                |
| ی کومشکوک بنانے کے لیے۔            | جھوٹا اور گمراہ کن پرایگنڈ ہ/ قران کے متن            |
| ارائی روایات موجود ہوتیں۔          | اگراییاهوتانو صرف''بخاری''میں کم از کم دو ہزا        |

| 097 | دروغ گوحافظه نباشد به انتهائی کمینه کوشش:                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 098 | ان كااسلام ملاحظه فر مائيس: نمك بھى حلال كاہونا جاہيے۔          |
| 099 | اموی گورنراور غالی شیعه؟                                        |
| 100 | عالم فاصل لوگ آج بھی عربی بغیر حرکات کے لکھتے پڑھتے ہیں۔        |
| 101 | قاریوں کی تحریف اورتضحیف/ مقلی فتنه۔                            |
| 102 | ' 'رشىر'' كى نو عد دمنتخب روايات :                              |
| 103 | <i>حديث نمبر 1- عن ابن عباسٌ 2-عن عمر بن البخطابُ</i>           |
| 105 | نمبر3 صحیح مسلم: عَنْ أُبِيّ بن سُحعب                           |
| 106 | نمبر4 سيم مسلم: عَنْ أُبِيّ بن سكعب                             |
| 108 | نمبر5 عن أبنّیسنن ترمه <b>ن</b> دی <b>ن</b> مبر 6 عن اببی قیس   |
| 109 | نمبر 7 <i>عن ابي هريرهنمبر8 عن ابن سسعود</i>                    |
| 110 | نمبر9 <i>عن زید بن ارق</i> م                                    |
| 111 | 9 عد دمنتخب رو ایات کا مطالعہ:                                  |
| 112 | کیا کوئی شخص مسلمان ہوسکتا ہے،جسے رسول کا قراءت اچھانہیں لگتا۔  |
| 112 | كياجبرائيلًا استا دينهج؟                                        |
| 113 | ىيكهال لكھاہے، كەہروضى حديث كى تاويلىس اوروضاحتىں كى جائىيں گى۔ |
|     |                                                                 |

| جبرائیل کے اختیارات: بیتو روایات وضع کرنے والے بھی بھول گئے۔            | 113 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| وانَّ امتى لاتطيق ذلك اور لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّاوُسُعَهَا | 114 |
| ا ہل قراءات حضرت محمدًا بن عبداللہ کوعالمی نبی ہیں ماننا جا ہتے:        | 115 |
| عربیمبین: رسول اور قران کی زبان به                                      | 116 |
| قو م کی زبان میں اللہ کا پیغام۔                                         | 117 |
| بین الاقو امی زبان: ڈرامہ اورلطیفہ:                                     | 118 |
| ابن جمر حدیث کی مدافعت کے لیے حاضر:                                     | 119 |
| کوئی ہے! جواس روایت کا''واضح طور بروضعیٰ' ہونا حجٹلا سکے؟               | 120 |
| عمر فاروق مركز اسلام كاحصه تنهے:                                        | 121 |
| صابن، ہے مثال مجھ میں آئے گی۔                                           | 122 |
| اورشو ہر با زار ہے صابن لے آتا ہے۔                                      | 123 |
| آپ چاہے '' کمال علم'' کہہ کرتقسیم کرتے پھریں،                           | 124 |
| لوگ اے اسٹینڈ رڈقشم کی بے وقو فی ہی کہیں گے۔ اب لطیفہ بیہ ہے۔           | 124 |
| یہ مقالے اور انتہاء کی ذلت ہمارے آپ کے لیے وافر۔                        | 125 |
| ☆روایات وضع کرنے میں کمزوری رہ ہی جاتی ہے۔                              | 125 |
| ا يک اور جھوٹ ملاحظہ ہو:                                                | 126 |
|                                                                         |     |

| تو تحامن تحا!                                                          | 127 |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| ا می رسول کا مطلب ہےا م القریٰ ( کمہ) کا رہنے والا۔                    | 127 |
| تعالوا لیٰ کلمة سوا ء بیننا و بینکم                                    | 128 |
| پانچویں روایت ، اس وضعی روایت میں متعدد <u>لطیف</u> ے موجود ہیں۔       | 129 |
| ایسے ہی لطیفوں کومحسوس کر کے وحی خفی والی روایات وضع فر مائی گئی ہیں۔  | 130 |
| امت کوان پڑھ بتانا بھی ضروری اور 10،77،14،20 قراءات بھی۔               | 130 |
| جزر بوں اور مقربوں کے پاس جواب ہے قوامت مسلمہ پراحسان فرمائیں!         | 131 |
| ا ہے میں آپ ہمارے جیسے انسان ہیں ہو۔ ہم تہماری پیروی ہیں کر سکتے ؟     | 132 |
| حضرت عیسیٰ کے بہن بھائی اوراولا دموجودتھی ۔                            | 133 |
| اسی طرح قرآن مجید کے سات قرابوں والی تمام روایات جعلی اور قابلِ ردہیں۔ | 134 |
| حدیث وضع کرنے کامختاط طریقہ۔                                           | 135 |
| كا فة للناس كى امت قريش يا ان كے سات قبائل پرمشمل نہيں۔                | 135 |
| سات قراءات یالہجات کاعقیدہ تو ہجائے خود بنائے فساد ہی ہے۔              | 136 |
| دين مُلّا في سبيل الله فساد:                                           | 136 |
| ائمَه قراءات، صحیحمعنوں میں آئمہاختلافات ہیں۔                          | 137 |
| خلق عظیم کے حامل رسول ؓ:                                               | 138 |
| •                                                                      |     |

| 138                         | مُلَّا ہے جب جواب ہیں بن یا تا تو اسے غصہ آجا تا ہے |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| راءت ميں پڑھتاتھا۔" 139     | "اورہم میں ہے ہرایک اپنے ساتھی کی قراءت کےعلاوہ قر  |
| اثبوت واضح ہے۔ 140          | سوال گندم! جواب چنا!اس روایت کے وضعی ہونے کا        |
| وَكُنِينِ_استغفراللُّه! 140 | كيارسول الله معمق قع ہے كه خود ہى اختلاف كا بيج بو  |
| 141                         | ان سب کے گلے میں تحریف کی رسی ہو گی!                |
| 142                         | مديث سبعة احرف كي صحت؟                              |
| 143                         | أيك فاصل مدير كلية القرآن كريم:                     |
| ج فرمائی ہیں 144            | ابلطيفه بيه ہے كہ مقاله كے شروع ميں جوآيات كريمه در |
| 145                         | '' ليس كل ما في البخاري صحيحًا"                     |
| رنا بھول گئے۔ 146           | اس طرح کا سر میفیکیٹ وضعی روایات ہے بھی جاری کر     |
| نکال دی۔ 146                | یہ حدیث روایات پر ستوں نے مصر سمجھ کر بخاری سے نا   |
| 146                         | امت كوشكل مي <i>ن دُال ديا</i> :                    |
| 147                         | رسول الله صرف عربوں کے رسول و نبی ہیں تھے۔          |
| عال فرمائی ہیں۔             | یہ آیات مقالہ نگار نے اپنے مقصد کے لیے مضااست       |
| ں اور کہوں میں نہیں۔ 148    | قرآن مجيد عربي مين مازل ہواہے ،مختلف بوليو          |
| <i>بنداق ہے۔</i> 149        | قوم ایک قراءت پڑھ بیں سکتی ،سات قراءات کیاخو        |

| قاری صاحب کی فقہ کے میدان میں طبع آز مائی ، ملاحظہ فرمائیں انکی قران فہی۔ | 149 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| وضعی روایات میں خدا ،رسول اور صحابہ "پر دھڑ لے ہے جھوٹ بولے گئے۔          | 150 |
| اَفَلا يَتَدَ بَّرُوُنَ الْقُرُان؟                                        | 151 |
| نا منہا دشیوخ القرآن والحدیث کی قران فہمی کی سطح واضح ہو چکی ہے۔          | 152 |
| تحریف پارٹی کی مرکب سازش:                                                 | 152 |
| فول ان كے دوفر شتے یا دوبا دشاہ مراد لینے میں کوئی قباحت نہیں۔            | 153 |
| عقل کے اندھے:                                                             | 153 |
| خدا اپنی رحمت ہے،ان کوایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے۔                      | 154 |
| افصح العوب اور <i>حديب</i> :                                              | 155 |
| کتب روایات میں اختلا فات مسلمانوں کا منہ چڑھارہے ہیں۔                     | 156 |
| ا ہل حدیث اور اہل قراءات قران میں ابہام پاتے ہیں ۔                        | 158 |
| قراءت کااختلاف اُنہیں بتا تا ہے کہ قصود مسلمان غلام عورت ہے۔              | 159 |
| مقصد محض قران کی مخالفت اورتحریف ہے۔                                      | 160 |
| جس کی لاٹھی اس کی بھینس:                                                  | 161 |
| مرصدهٔ مارید سرمحی بین بازنجی نام فی لات این کرم تک سری به بین            | 162 |
| موصوف عادت ہے مجبور ہیں ،اور تحریف فی القران کے مرتکب ہورہے ہیں۔          |     |

| 164 | كلام اللهُ روايات كے ذریعهٔ ہیں ملا:                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 165 | الله تعالی نے قران میں ہارے لیے دین اسلام کمل کر دیا ہے،                    |
| 167 | اس صورت حال میں دوسری قراءت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی ۔                  |
| 167 | مرکز اسلام نے امت کوصرف قرآن دیا تھا:                                       |
| 169 | امّی : ام القراء ( کمه) میں رہنے والا ۔                                     |
| 170 | روز اول ہے قرآن کے خلاف سازشیں ۔                                            |
| 171 | جمع قران کی ذ مہداری میں اللہ بھی شامل ہے۔                                  |
| 172 | شروع ہے آخر تک بیقران بالکل دیباہی ہے جبیبانبی کریم کودی ہوا۔               |
| 173 | مسلمانوں کی رسول سے محبت اور والہانہ وابستگی کانا جائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔    |
| 174 | إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُرُانَهُ ، كويشِيوخِ الحديث بهولي ويُراد        |
| 174 | روایات کی صحت؟                                                              |
| 175 | الف: قوان حضرت ابو بكر صديق كزير مدايت زيد بن ثابت في حمع كياتها ـ          |
| 176 | ب:قران ابو بكرصديق في جمع كيا ،اورزيد بن ثابت في في الأودوسرى بارد يكها تقا |
| 177 | ج: جمع قران کا آغاز حضرت عمرٌ نے کیاتھا ،اور تھمیل عثانؓ نے کی تھی۔         |
| 177 | د: حضرت عثمانًا کی خلافت کےدوران قران کے متن پر مبینها ختلا فات۔            |
| 179 | ھ:حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں قران کس طرح جمع ہوا؟                             |

| 181 | و: آیات ِقران کانسلسل حضرت عثمانؓ نے قائم کیا۔                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 181 | ز:حضرت عثمانؓ کے جمع قران کے بعد بھی قران متن میں غلطیاں رہ گئیں۔ |
| 182 | سعید بن جبیر سےمروی ہے کہ قران میں جارلفظ ایسے ہیں جو بھی ہیں؟    |
| 183 | موضوع روایات او رسازش کی ضرورت :                                  |
| 184 | روایات ایک دوسرے ہے ہے بہت مختلف اور متضاد ہیں۔                   |
| 185 | صحابه کرام ﷺ ہے منسوب متناقض روایا ۔                              |
| 185 | قران مخالف روایات اور منسوخ القران به                             |
| 186 | آرتھرجعفری۔ قراناورفرضی حکایات۔                                   |
| 187 | 'جمع قران کے بارے خود  قران میں روشنی موجود ہے:                   |
| 188 | اِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُرُانَهُ٥                             |
| 189 | نزول اور حفاظت قران ـ                                             |
| 189 | رسول التدملي التدعليه وسلم نے لکھنا پڑھنا سيکھ ليا تھا۔           |
| 190 | صبح شام قران کی املا۔                                             |
| 190 | دس سورتوں کا چیلنے۔قران کی تر تیب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔          |
| 191 | لاَ يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ٥                            |
| 191 | اينتٌ بَيِّننتُ م فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُو تُواالُعِلُم ـ        |
|     |                                                                   |

| 192 | قَدْ مَكرر: آيت كريمه: إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْانَهُ ٥           |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 193 | كتابٌ عزيز، قُرُانًا عَرَبِيًّا                                        |
| 193 | نہیں ہوسکتا کہاللہ تعالیٰ کوئی وعدہ کرےاورو ہ پورانہ ہو۔               |
| 194 | رسول کریم قران ربانی قراءت کے ساتھ لکھواتے رہے،                        |
| 194 | اورکمل ہونے پر حفظ کےعلاوہ کتا بیشکل میں بھی امت کےحوالے کیا۔          |
| 195 | ان سب کی قران جمی کی نظر ہے۔ قران حکیم میں جارالفاظ کوغلط قرار دیا ہے۔ |
| 195 | على بيل الاختصاص: وَالْمُقِيمِينَ-                                     |
| 196 | اورخاص كرنمازقائم كرنےوالے۔ الصّبِئُون۔                                |
| 197 | ية كالنان كى لطافتول يدواقف نهيل وران هلانِ كَلْسْجِوان و              |
| 198 | فَاصَّدَّقَ وَاكُنُ مِّنَ الصَّلِحِيُنَ o                              |
| 198 | تدبرقران: جناب محترم ومكرم إمين احسن اصلاحی صاحب فرماتے ہیں۔           |
| 199 | کتاب ہمار ہے دینی علوم: علامہ حا فظ محمد اسلم جیراج پوری               |
| 199 | ''تفسیری روایتی تماتر بے اصل ہیں۔''     امام احمد بن حنبل۔             |
| 200 | اہلحدیث اینے امام حدیث کی بات بھی ماننے کے لیے تیاز ہیں۔               |
| 200 | وضعیاورم دو دروایت:" انزل القرآن علی سبعهٔ احرف"                       |
| 201 | دینی امور کے لحاظ ہے قرآن تکیم کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔      |
|     |                                                                        |

| 201 | دین اسلام نبی ا کرم کی زندگی میں مکمل ہو چکا۔                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 201 | "لا تكتبوا عنى ومن كتب عنى شيئا غير القران فليمحه"                   |
| 202 | ائمه حدیث نے تفسیر بالرائے کوٹرام جبکتفسیر بالروایت کومحفوظ سمجھاہے۔ |
| 202 | حضرت اِبُراهِيُمُ اورواضعين حديث _                                   |
| 203 | رسول اللہ کے واضح تھکم کی خلاف ورزی آج بھی ہور ہی ہے:                |
| 204 | بیفتنداب پاکستان میں بیدار ہواہے،اس کے ترجمان محدث اور رشد ہیں۔      |
| 205 | کوئی مسلمان اس قسم کی خیانت کاتصور بھی نہیں کر سکتا۔                 |
| 206 | اشارية_                                                              |

السلام علیکم و رحمہ الله ....
اس موضوع میں دلچیس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں ،
اور کتاب کے ہارے میں آپ کی قیمتی رائے کا ہمیں انتظار ہے۔
آپ کی صحت ، سلامتی اور خوشگوارزندگی کے لیے دعا گو۔
انتظامیہ سرسید میموریل لائبر ریں۔ دلشا دسٹریٹ ، باغبانپورہ ، لا ہور ، پاکستان۔
sirsyedmemlib@hotmail.com +92 0321 4280241

#### درج ذیل کتب تم قیت پردستیاب ہیں۔

(حافظ محمد الملم جيراجيوري) ہمارے دینی علوم (حافظ محمراتهم جيراجيوري) *☆عمروبن العاص* قران كامعاشي نظريه (رحمت الله طارق) قربانی کی شرعی حیثیت (رحمت الله طارق) قلمر**ند** کی شرعی حیثیت (رحمت الله طارق) زمینداری جا گیرداری اوراسلام (رحمت الله طارق) لباس اورچېره کیما ہونا چاہیے؟ (رحمت الله طارق) تفسيرمنسوخ القران (رحمت الله طارق) تفسير بربان القران (رحمت الله طارق) تفسيرميزان القران (رحمت الله طارق) (رحمت الله طارق) دانشوران قران انسانيت پيچان کي دېليزېږ (مقالات) (رحمت الله طارق) (رحمت الله طارق) ☆اجماع امت (محمر عصمت ابوسليم) عيسى أبن مرتم عليهماالسلام (شيخ عطاالله وكيل تجرات) شَهَادَتُ الفُرُقَانُ عَلَىٰ جَمُع القُرُان ☆معجم الادوات والضمائرفي القران الكريم (ڈاکٹر آمعیل عمایره) ☆مشمولات قران عظیم (میجرجزلمحمدنوازملک) ☆ الهدایة و العرفان فی تفسیر قران بالقران (محمد ابوزید الدمنهوری) ﴿ اَلُقُرُانُ الْعَظِيمُ وَالتَّحُريُفُ بِالرَّوَايَاتِ وَ الْقِرَا ءَ اتِ الْمُؤْرِانُ الْعَظِيمُ وَالتَّحُريُفُ بِالرَّوَايَاتِ وَ الْقِرَا ءَ اتِ اللَّهِ وَالْقِرَا ءَ اتِ اللَّهِ وَالْقِرَا عَ اتِّ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ (محر عصمت الوسليم محرسعيد چود ہري)

Free PDF, DjVu files☆

sirsyedmemlib@hotmail.com +92 0321 4280241

SirSyed Memorial library, Dilshad street, Baghbanpura lahore